#### THE ONE MINUTE FATHER

improves every moment you spend with your child

International Best Seller





ول منط فاور

سببینسرجانسن مترجم:ریاض محمودانجم مترجم:ریاض

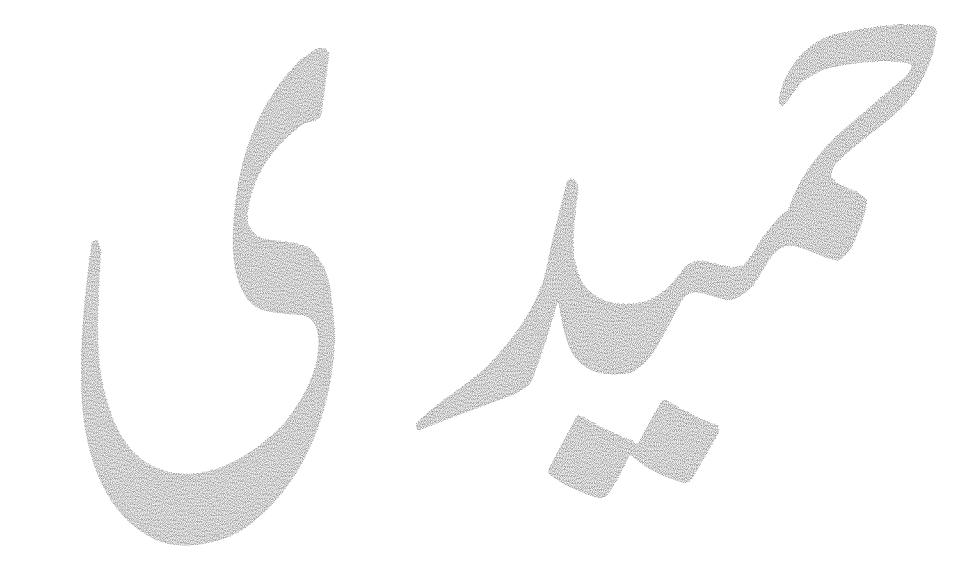

## فهرست

| بابوں کے نام خط                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| تلاش                                                   | باب1:  |
| فورى ڈانٹ ڈیٹ اورسرزنش                                 | باب2:  |
| فورى ڈانىڭ ۋېپ اورسرزنش: خلاصه                         | باب:3  |
| فورى ڈانٹ ژبیٹ اورسرزنش کا استعال                      | باب4:  |
| فورى تعريف وستائش                                      | باب5:  |
| فورى تعريف وستائش: خلاصه<br>·                          | باب:   |
| فورى المراف                                            |        |
| فورى امداف: خلاصه                                      | باب8:  |
| ایک مختلف ( دوسرا ) باپ                                |        |
| مشوره، نصیحت، وضاحت                                    | باب10: |
| د و فوری امداف ، کیون مفیداور کارگر بین ؟              | باب:11 |
| '' فوری تعریف وستائش'' کیو <b>ں مفیداور کارگرد</b> ہے؟ |        |

#### THE ONE MINUTE FATHER

improves every moment you spend with your child By: Spencer Johnson

### ون منط فا در

مصنف: سيينسرجانسن مترجم: رياض محمودانجم

### جمله حقوق سجق ناشر محفوظ ہیں

ا بهتمام رافاعبدالرحمن الجيم سرور كوشن الجيم سرور كي محمدانور كيوزنگ محمدانور آب وتاب پرينزر، المشاعت 2011، قيمت 200 روپ



بِكِ سِرْمِيثُ 46 - مِزْعَكُ رِودُ لا بُونِ بِاَلْتَانِ 24-37310854 - مِزْعَكُ رِودُ لا بُونِ بِاَلْتَانِ 942-37231518-37245072 فيكن : 042-37231518-37245072 bookhome1@hotmail.com - bookhome 1@yahoo.com www.bookhomepublishers.com

## بابول کے نام خط

آپکواپنے تجربے کے ذریعے بینی طور پر علم ہے کہ ایک اچھا باپ بننے کے لیے ایک منٹ سے کہیں زیادہ وقت صرف ہوتا ہے۔

بہرحال، ایسے دیگر طریقے بھی موجود ہیں جن کے فوری استعال (ایک منٹ کے اندر) کے ذریعے آپ کے بچول کو بیآ گہی حاصل ہو جائے گی کہ وہ اپنے آپ کے لیے خودی پندیدگی کس طرح پیدا کریں، اور پھر اپنے ساتھ کس طرح کا روبیہ اور طرزعمل اختیار کریں۔

بیتراکیب اس قدرساده اور آسان بین که آپ مشکل بی سے بیدیفین کرسکیں گے که بیتو نہایت مفیداور کارگر بیں۔

بہرمال، ممکن ہے کہ آپ ہے چاہتے ہوں کہ جس طرح دوسرے کامیاب والدین اپنا مقصد حاصل کریں، لیکن اپنا مقصد حاصل کریں، لیکن میرامشورہ ہے کہ آپ اس کتاب میں بیان کر دہ تراکیب کوایک ماہ کے لیے اپنے گھر میں آزمائیں۔

پھراپنے آپ کا جائزہ لیں، بی بھی دیکھیں کہ آپ کے بچوں کاروبیاور طرزعمل کیسے اصلاح پذیر ہوتا ہے۔ پھر بچوں سے استفسار کریں کہ وہ اب خودکوئس قدراجیمااور بہتر

| "فوری ڈانٹ ڈیٹ اورسرزنش" کیوں مفیداور کارگر ہے؟90 | باب:13 |
|---------------------------------------------------|--------|
| كامياب باپ                                        | باب14: |
| "نيا" كامياب باپ                                  | باب.15 |
| آ پ اور آ پ کے بچول کے لیے تھنہ                   | باب16: |
| دوسرول کے لیے تخفہ                                | باب:17 |

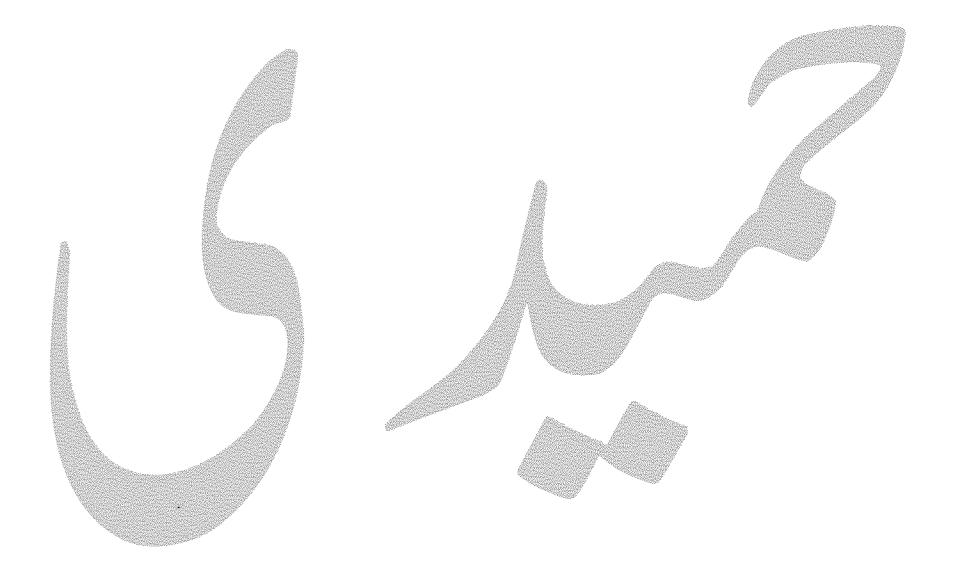

ورت منث فادر

محسوس کررہے ہیں۔

مجھے توی یقین ہے کہ آپ میسوں کریں گے کہ اپنے بچوں کے بارے میں، میں اور دیگر ملی بابوں نے جس طرح محسوں اور معلوم کیا ہے، بچوں اور بابوں کے نکتہ نظر کے

لحاظے، بیاحساس اور معلومات نہایت ہی مفید وموڑ اور کارگر ہے۔

سييسر جانسن ایم دی

باب:1

ایک دن ایک کامیاب شخص نے بید یکھا کہوہ گم ہو چکا ہے اور اس کی بیرحالت مجھدریک الی ہی رہی۔ وہ فورا ہی اس سوال کے جواب، لعنی اپنے آپ سے پیش آنے والے اس مسئلے کے فوری حل کی تلاش میں مصروف ہوگیا، کیونکہ اس قسم کا مسئلہ پہلے بھی اس كے ساتھ پیش نہیں آیا تھا۔

اس صورت حال کا آغاز اس کی بیوی کی اجاتک وفات کے بعد ہوا۔ اب وہ اسینے پانچ بچوں کے ساتھ تنہارہ گیا تھا۔

وہ اور اس کی بیوی نے اپنے بچوں کی پیار ،محبت ، اور نظم وصبط کے ساتھ پرورش كرنے كى كوشش كى كيونكه انہيں علم تھا كه بچوں كى برورش اسى طرح كى جاسكتى ہے۔ بنيادى طور پر انہوں نے بیسب کھاس لیے کیا کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کو بھی ای طرح

بهرحال، استخص کواندازه نبیس تھا کہ رات دن بچوں کی پرورش کس قدرمشکل ہے اوراس کی بیوی نے بیذ مدداری کیسے نبھائی۔

اب اے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اسے کیا بتانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔اور اب باپ اینے بچوں کے ساتھ جس قدر زیادہ سے زیادہ وفت صرف کرتا، اسے محسوں ہوتا مسائل بیدا ہونے گئے ہیں ..... بیدہ مسائل تھے جن کے متعلق وہ پڑھتار ہتا تھا،اور بلاشبہ، بیمسائل دیگرگھرانوں میں بھی موجود تھے۔

پہلی دفعہ، ٹیلی ویژن پرنشراوراخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کے باعث وہ پربیٹان ہونے لگا۔ وہ ان واقعات کے متعلق سوچنانہیں جا ہتا تھا جود نیامیں ہر طرف رونما ہور ہے تھے: منشیات کے استعال میں اضافہ، غنڈہ گردی، بدتمیزی، نوجوان میں جرائم ،حتی کہ متشدہ جرائم اورخود کشیال، میسب کچھ بہت ہی اذبیت ناک اور پربیٹان کن تھا۔

اس نے اپنے ذہن سے بیسب کچھ بھلادینا جاہائیکن اس نے دیکھا کہ اس کے اور دل بہلانے کی خاطر گھر سے رات گئے تک باہر آجاتے ہیں اور اکثر بہت تا خیر سے گھرواپس آتے ہیں۔

ال نے ایک کمے کے لیے خود کو ریہ مجھانے کی کوشش کی دنیا میں ہر جگہ تمام گھرانے اس متم کی پریشانی میں مبتلا ہیں ۔۔۔۔۔لیکن پھر،اس کا دل اپنے بچوں کے لیے بھر آیا۔اس مخفس کو اپنے بچوں سے بہت محبت تھی، اس نے اپنے بچوں کے لیے بچھ کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

کیکن اسے کیا کرنا جاہیے۔۔۔۔۔اب اس کا ابتدائی قدم کیا ہوتا؟ میخش ایک زمانے میں اپنے بچوں سے غافل تھا، کیکن اب وہ انہیں نے انداز کے ساتھ دیکھ رہاتھا۔ پھرا سے محسوس ہوگیا کہ اب اسے کیا کرنا جاہیے؟

وہ سوچ رہاتھا ''میں نے اپنے بچوں کوخود احتسابی کا سبق نہیں دیا، میں نے انہیں یہ نہیں ہواب دہ ہیں، وہ اس انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ اپنے فرائص اور ذمہ داریوں کے شمن میں جواب دہ ہیں، وہ اس معاملے میں بہت آ گے تک نکل گئے ہیں،ان کا بیدویہ نہان کے لیے اچھا ہے اور نہ میر بے لیے بہتر ہے۔۔۔۔۔''

پھروہ فیصلہ کن انداز میں سوچنے لگا:''میرے بچوں کوابنظم وصبط کی ضرورت

کہ وہ اپنے بچوں سے کس قدر غافل تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی بیوی اکثر اسے کہا کرتی تھی کہ وہ بہت پریثان اور مایوں ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ معاملات بگڑتے ہی جارہے ہیں۔ لیکن اس نے بھی بھی اس مسئلے کا ادارک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب اس محض کواحساس ہوا کہ اس کا کام کس قدر مشکل اور پریثان کن ہے۔

اباسے کمل طور پرادراک ہو چکاتھا کہ اس کا کام کس قدرمشکل اور پریثان کن ہے۔اب اسے کمل طور پرادراک ہو چکاتھا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اوراس کی بیوی، دونوں مل کربچوں کی پرورش کرتے۔

پھراک شخص اپنے بچوں کے رویوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اپنی مال کی نسبت ان کارویہ بہت ہی جارحانہ اور عجیب تھا۔

اس امریکی وہ بہت جیران ہوا کہ اس کی بیوی، اکثر، اسے، اینے بچوں کی طرف سے بدتیزی سے محفوظ کوشش کرتی تھی، یا پھر بچے ہی تھے جواس سے محفوظ سے کی کوشش کرتے تھے؟

جوں جوں اس نے اپنا جائزہ لینا شروع کیا، اسے احساس ہوتا گیا کہ اس کے جودوہ بچکس قدرسرکش، اور نافر ما نبر دار ہے۔ اس کی اور ان کی ماں کی کوششوں کے باوجودوہ کس قدر برتہذیب اورا کھڑ ہے ۔۔۔۔۔اس کی آئکھوں میں جو پچھ نظر آیا، اس سے ظاہر ہوا کہ وہ خود بھی شدید الجھن اور بریشانی کا شکار ہے؟

اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دیگر مردوں کے مانند، زندگی میں اپنی مصروفیات کے باعث، اس نے اپنی فاندانی زندگی کا آغاز بہت تاخیر سے کیا تھا۔ مگر کیا وہ نوجوان نسل سے اس قدرلاتعلق تھا؟

کیاسب بجے ایسے بی تھے؟ کیسے اور کب اس کے بیہ بچے گمراہ ہوئے؟ وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہاپ کواحساس ہونے لگا کہ اس کے گھر میں سنجیدہ

پن منٹ فادر

10

باب:2

# فورى ڈانٹ ڈیبٹ اورسرزنش

اس شخص نے اپنا تعارف اس ڈاکٹر سے کروایا جس نے اس کے لیے ایک بیالی میں کافی ڈالی تھی۔ پھر میں ہے ایک بیالی میں کافی ڈالی تھی۔ پھر اس شخص نے اپنے مسئلے کی وضاحت کی: '' مجھے پچھ بچھ بجھ بیار آرہی کہ نہ تو میں اپنی ڈندگی کے پچھ پہلومیرے بس میں نہتو میں اپنی ڈندگی کے پچھ پہلومیرے بس میں ہیں۔''

یہ ڈاکٹر، خاندانی امور کے متعلق حل بتانے کے شمن میں خاص مہارت کا حامل تھا، کہنے لگا:'' مجھے تمہارے احساسات کا بخو بی علم ہے۔''

پھراس نے نہایت ہی آ ہشگی سے بوجھا: ''آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہی لازی طور برایئے گھرانے کی دیکھ بھال اور نگہداشت کرنا ہے؟''

ال شخص نے خاموثی کے ساتھ یہ بات سی ،اس نے اس سے بل ایسا بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اپنے خاندان کی دیکھ بھال اور نگہداشت اس کی ذمہ داری ہے۔ جب اس نے ڈاکٹر کی بات پرخصوصاً ،اپنے حوالے سے غور کیا ، ..... تواسے بچھ بچھ نہم اور سمجھ حاصل ہونے گئی۔

ڈاکٹرنے سوال کیا: ''آپ کے لیےان دونوں امور میں سے کیا آسان ہے کہ آپ اس کے اس دونوں امور میں سے کیا آسان ہے کہ آ ب این زندگیوں کی آب اس کی دیکھے بھال اور تگہداشت کریں یا اپنے بچوں کو اپنی زندگیوں کی

۔ لہذا اس نے اپنے بچوں پر مزید بختی شروع کر دی .....اتی بختی کہ بعض اوقات وہ خود بھی تھک جاتا .....اس کا نتیجہ میہ برآ مد ہوا کہ اس کے بچوں کارویہ عارضی طور پر بہتر ہوگیا لیکن اندرونی طور پر ان کا رویہ اور طرزعمل درست نہ ہوا تھا، وہ باپ کے سامنے بظاہر باادب اور فرما نبر دار نظر آتے لیکن باطنی طور پر ان کا رویہ بالکل برعکس تھا۔

اب اس شخص کو گھر کی کشیدہ فضا اور ماحول کا اور اک ہونے لگا تھا۔ اب وہ بھی اس صورت طال سے مایوس اور پر بیثان نظر آر مہا تھا۔ ایسا معلوم ہور ہا تھا کہ اگر اس نے مزید ختی کی تو صورت حال مزید بگر جائے گی۔

اب اے معلوم ہو چکا تھا کہ اب اس کے پاس بچوں کی اصلاح کی کوئی تدبیر باقی نہیں رہ گئی ہے۔ ان بچوں کے باپ نے دیگر شعبہ ہائے زندگی میں بھی اس قسم کی صورت حال کا سامنا کیا تھا اور ہمیشہ وہ اپنے مسائل کاحل تلاش کرنے میں کا میاب رہاتھا۔ لہٰذااب کی باراس نے وہی تدبیر آز مائی ، جواس سے پہلے کارگر ثابت ہو چکی تھی۔ ابنا اب کی باراس نے وہی تدبیر آز مائی ، جواس سے پہلے کارگر ثابت ہو چکی تھی۔ اب اسے کسی ایسے خص کی تلاش تھی جوسب پچھ جانتا ہو!

ڈاکٹرنے کہا:''آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے بچے اچھے ہوجا کیں ، آپ کی بیہ بات بہت قابل تعریف ہے کیکن کیا آپ چاہتے ہیں کہ بہت مختصر دفت میں آپ کو بہت اچھے نتائج حاصل ہوجا کیں ؟''

میخص ہنسااور کہنے لگا:'' بیتو بہت اچھاہے، میں بیسب کیچھ کس قدر جلد سیکے سکتا ہوں؟''

ڈاکٹر نے جواب دیا: ''نظم وضبط کے متعلق طرائق آپ بہت جلد سیکھ سکتے ہیں حالانکہ، انہیں اچھی طرح سیکھنے کے بعد بھی انہیں استعال کرنے کے لیے چند ہفتے درکار ہوں گے۔درحقیقت، جب آپ نظم وضبط کا پیطریقہ پہلی دفعہ استعال کیا، تو اس کا انداز سیکھا ورتھا، لہذا ہمکن ہے کہ آپ کو بیمسوں نہ ہوتا ہو کہ آپ استعال کر ستعال کر سے ہیں۔''

بچوں کے باپ نے تبصرہ کیا:''عین اسی طرح، جب میں نے پہلی دفعہ کولف کی گیند کو بہتر طور پرضرب لگانا سیکھا۔لیکن تھوڑی ہی دیر بعد بیمل مجھے زیادہ قدرتی محسوں ہونے لگا،ادر مجھے بہت خوشی تھی کہ میں نے اپناانداز تبدیل کرلیا۔''

ڈاکٹر کہنے لگا: ''اگر آپ بیسب پچھ بچھ گئے ہیں،اورنظم وضبط کے حوالے سے اپنا طریقہ بدلنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر میرے پاس آپ کے لیے خوش خبری ہے کہ آپ نظم وضبط کا ایک ایسا طریقہ سکھ سکتے ہیں جس کے ذریعے بچوں کو یہ معلوم ہوجائے کہ وہ خود کے ساتھ بہتر رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں اور اپنی دیکھ بھال ونگہداشت کس طرح کر سکتے ہیں اور اپنی دیکھ بھال ونگہداشت کس طرح کر سکتے ہیں اور اس طریقے کا سب سے بہترین حصہ یہ ہے کہ آپ کے بچی عزت کریں سے اور باہمی طور پرخود بھی عزت واحترام پرمنی رویہ اپنا کیں گے۔''

باپ نے جواب دیا: 'نبہت ہی شاندار خیال ہے! اب ہم کہاں سے شروع م،، کامیاب دیکھ بھال اور نگہداشت کرنے دیں یا اپنے بچوں کواپنی زند گیوں کی کامیاب دیکھ بھال اور نگہداشت کرنے میں مددمہیا کریں؟"

بچوں کا باپ کہنے لگا: ''آپ کے کہنے سے مرادیہ ہے کہ بیں انہیں اس قابل کردوں ، ان بیں بیصلاحیت بیدا کردوں کہ وہ یہ فیصلہ کرسکیں کہ ان کے لیے جے اور درست راستہ کون سا ہے۔ میری بھی وہی خواہش ہے جو تمام والدین چا ہے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے نیچ خوش رہیں اورا یسے انسان بن جا کیں جوان کی اپنی خواہش بھی ہے۔'' ہے کہ میرے نیچ خوش رہیں اورا یسے انسان بن جا کیں جوان کی اپنی خواہش بھی ہے۔'' وُاکٹر نے پھرسوال کیا: ''آپ کا سب سے بردا مسئلہ کیا ہے؟''

باپ نے جواب دیا: ''نظم وضبط!وہ مجھےخوش رکھیں تو کیا،وہ میرے ساتھ بہت براروبیا پناتے ہیں ''

ڈاکٹر نے زور دے کر پوچھا: ''آپ کے ساتھ .....برارویہ ....!''
''مکیک ہے ، اپنے ساتھ۔ برا رویہ ....!''باپ نے اپنے دونوں ہاتھ انداز میں کہا۔

ہاتھ او پراٹھاتے ہوئے شکستہ انداز میں کہا۔

ڈ اکٹر ہننے لگا۔ وہ اس مخص کو پہندگرنے لگا تھا۔ پھر کہنے لگا: ''میں بھی ایک باپ
ہوں اور جھے بھی انہی مسائل کا سامنا ہے۔ بہر حال ، میری خوش سمتی ہے کہ میں نظم وضبط
کے حوالے سے ایک ایسا بہترین طریقہ ڈھونڈ لیا ہے جس میں وقت بھی بہت کم خرج ہوتا
ہے اور مفید بھی ہے۔

ال شخص کی نظروں میں امیداورخوف کے آٹارنظر آنے لگے۔

اب باپ نے وضاحت کرتے ہوئے اعتراف کیا،'' مجھے ایے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچول کو بہت کم وقت دیا ہے۔ مجھے بیغرض نہیں کہ مجھے اپنے بچول کے ساتھ کس قدروقت صرف کرنا پڑے گا،اوراس کے ذریعے مجھے اور میرے بچول کوکس قدر فائدہ پہنچ گا،کین میری خواہش ہے کہ میرے گھرانے کے اموراور حالات اچھے ہوجا کیں۔''

اگرىيطريقة سي ثابت موابقو پهرعين اس قسم كانظم وضبط موتا بجيسي اس كي خوا مشتقى \_

اب کی باربچوں کے باپ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا: ''سب سے پہلے مجھے کیا کرنا چاہیے؟''ڈاکٹر نے کہنا شروع کیا!''سب سے پہلے تو ہمیں یہ بچھنا چاہیے کہ آپ کوکیا کرنا چاہیے کہ آپ ڈانٹ ڈبیٹ اور سرزنش کے ذریعے اپنا کون سامقصد ماصل کرنا چاہیے ہیں۔ بہرحال ،کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے آپ کویا در کھنا چاہیے کہ:

جب میں اپنے بچوں کوتہذیب واخلاق سکمانا جا ہتا ہوں تو میری مراد بیہ وتی ہے کہ وہ اپنے برے رویے کوتو براسمجھیں کیکن اپنی ذات اور مخصیت کواجھا سمجھیں!

ال مخفل نے ایک کمھے کے لیے سوچا اور کہنے لگا: ''آپ کی یہ بات بہت ہی اچھی ہے، کیا ہے۔ کے لیے سوچا کہ بچوں کی طرف سے اپنے رویے کے اچھی ہے، کیکن میں نے اس سے بل یہ بھی نہیں سوچا کہ بچوں کی طرف سے اپنے رویے کے متعلق سوچنے کے درمیان کوئی فرق موجود ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔''

ڈاکٹر نے جواب دیا: 'جھے آپ کی ہے بات س کرخوشی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کی طرف سے ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش اکثر اس لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی ۔ بیج بھی ہماری ہی طرح ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص ہمارے رویے کونشانہ بناتا ہے، جس طرح ہماری اہمیت ہوتی ہے، تو پھر ہم معذرت خواہا نہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں ۔۔۔۔۔اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ؟''

باپ نے کہا:''ہم اپنے رویے کا دفاع کرتے ہیں؟'' ڈاکٹر نے کہا:''بالکل درست یہی بات ہے،اگر ہمارارویہ غلط بھی ہوتو پھر بھی ہم خودکودرست سمجھتے ہیں۔''

باپ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا: ' بالکل اسی طرح میرے بچوں کے ساتھ

ڈاکٹر نے جواب دیا: ''سب سے پہلے تو ہم بید کیصتے ہیں کہ ''اچھااور بہترین نظم وضبط'' کیا ہے۔ ''نظم وضبط'' کیا ہے۔ ''نظم وضبط'' کوانگریزی میں'' ڈسپلن (Discipline)'' کہتے ہیں اور اس کا ماخذاطالوی لفظ Disciplina ہے جس کے معنی'' تدریس' کے ہیں۔ باپ کی حیثیت سے ہمارافرض بیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتا کیں کہ خود کونظم وضبط کا پابند بنانے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔''

باپ نے سوچتے ہوئے کہا: ''آپ کی میہ بات میری سمجھ میں آرہی ہے، کہ جس طرح کے نظم وضبط کی آپ بات کررہے ہیں۔اس کے باعث میں ''سزادینے والا''کے بجائے ایک ''استاد''بن جاؤں گا۔ میں میطریقتہ کیے سیکھ سکتا ہوں؟''

ڈاکٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا: '' پیطریقہ جیرت انگیز طور پر سادہ اور سکھنے میں بہت آسان ہے۔ اسے سرانجام دیتے ہوئے صرف ایک منٹ صرف ہوتا ہے، اس میں بہت آسان ہے۔ اسے سرانجام دیتے ہوئے صرف ایک منٹ صرف ہوتا ہے، اس لیے میں اے '' فوری ڈائٹ ڈپٹ اور سرزنش 'کانام دیتا ہوں۔''

یے مخص سششدر رہ گیا اور کہنے لگا'' کیا ؟'' اس کا خیال تھا کہ ایک'' اچھا اور بہترین نظم وضبط'' کسی قدر مشکل اور بیچیدہ ہوسکتا ہے۔''ڈاکٹر ،نہایت مود بانہ طور پر آپ سے عرض ہے کہ بیاس قدر سادہ اور آسان معلوم ہوتا ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہ بیمرے بچول کے لیے کار آ مداور مفید ثابت نہ ہو!''

ڈاکٹرنے اسے تعلی دیتے ہوئے کہا: ''میں آپ کے شکوک سمجھ سکتا ہوں ، میری تمام پیشہ وارانہ تربیت مجھے ایک ایسے سوال کی طرف راہ نمائی کرتی ہے جو سادہ ترین ہوسکتا ہوں کہا گر ہے ہیں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہا گر ہے ہیں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہا گر ہے ہیر حال ، میں آپ سے وعدہ تو نہیں کرنا جا ہتا ، کیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہا گر ہیں آپ پیطریقہ مناسب انداز میں استعال کریں گے ، تو آپ اپ مطلوبہ نتائج حاصل کرلیں گے ۔ نو آپ اپ مطلوبہ نتائج حاصل کرلیں گے ۔ نو آپ اپ مطلوبہ نتائج حاصل کرلیں گے ۔ ن

پھراں شخص نے اپنے شکوک وشبہات، ایک طرف رکھنے کا فیصلہ کیا اور سننے لگا۔

اگرآبافسرده ہیں،توافسرده ہوجائے،آپ جو پچھ بھی محسوں کرتے ہیں،اس کیفیت کااظہارنہایت ایمانداری اورسچائی کے ساتھ کرد بیجئے اورنہایت جذباتی انداز اختیار سیجئے۔

فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش کے پہلے نصف جھے کا ہم جھے ہے کہ آپ اپنے بچوں کو میاحساس دلا دیں کہ آپ ان کے متعلق واقعی کیامحسوس کررہے ہیں۔

''انہیں معلوم ہوجائے گا کہ آپ صرف اس وجہ کے باعث پریشان ہیں کہ آپ انہیں معلوم ہوجائے گا کہ آپ صرف اس وجہ کے باعث پریشان ہیں کہ آپ کے بیج آپ کے انہیں ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کر رہے ہیں۔ آپ جیا ہے میں کہ آپ کے بیج آپ کے متعلق اس سے بھی زیادہ محسوس کریں کہ آپ پریشان ہیں ، آپ انہیں یہ بات محسوس کرنے دیں۔ دیں۔

جب آپ اپنے بچوں سے یہ بات کہیں گے تو بیچے ٹاراض نہیں ہوں گے، آپ کی اس بات کے ذریعے وہ آپ کی بات سمجھ یا کیں گے۔''

ڈ اکٹر نے اس شخص کو خبر دار کرتے ہوئے کہا: 'آپ کو سے بھی یا در کھنا چاہیے کہ آپ کے بیجی 'نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی طرف سے آپ کے بیجی 'نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی طرف سے اپنی کیفیت کے حقیقی اظہار کے باعث کسی کو بھی واضح طور پر علم ہوسکتا ہے کہ آپ کیسامحسوس کررہے ہیں۔''

''اس طرح فوری طور پرآپ انہیں سے مجھا یا کمیں گے کہ آپ ان کے رویے کے باعث کیا محسوس کررہ ہے ہیں۔''

'' پھرايك لمحەتوقف كريں۔....

"" آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے احساسات و کیفیات سمجھ جائیں

ہوتا ہے، صاف بات تو یہ ہے کہ میں ایک بہتر طریقہ سیکھنا جا ہتا ہوں۔ اب میں کہاں ہے شروع کردں؟''

ڈاکٹر کالبجہ اب بہت ہی زور دارتھا: 'آپ کو چاہیے کہ اپنے ہم بجے کے ساتھ انفرادی طور پر اور نجی طور پر معاملہ طے کریں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے رویے اور طرزعمل کے باعث ناراض بھی ہوں، تو پھرا ہم بات ہے ہے کہ آپ اپنے حقیقی محسوسات ہے آگاہ رہیں۔ اگر آپ کو دو امور کے متعلق محسوس رہیں۔ اگر آپ کو اپنے بچوں سے محبت اور پیار ہے، تو پھر آپ کو دو امور کے متعلق محسوس کرنا چاہیے: حقیقی غصہ اور حقیقی پیار، الہذا یہ دونوں امور یا در کھ لیجئے! مزید بر آس، اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کرنے ہے تبل یا در کھیں کہ آپ کی کامیا بی کاراز کیا ہے۔ وہ داز ہے کہ دوران کیا ہے۔ وہ داز ہے کہ دوران کر اور ہے اچھانہیں ہے، لیکن وہ بذات خود الیکھے ہیں۔''

ڈاکٹر نے اپنی بات جاری رکھی: ''پھر آپ اپنے بی گی آگی میں براہ راست دیکھیں، اے صاف طور پرائی تنم کا زور دیکھیں، اے صاف صاف بتا دیں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ آپ خاص طور پرائی تنم کا زور داراندازا فتیار کریں۔ اس ممل میں صرف چند ٹانیے صرف ہوتے ہیں اور پھر ان ہے کہیں:

''تم بہت دیر سے گھر لوٹے ہو! تم نے بچھے نہیں بتایا کہم کہاں جار ہے ہو! اس مفتے میں دوسری بارتم نے ایسے کیا ہے!''

پھرائے نیچ کود ھے انداز میں بتائیں کہاس کے" کارنا ہے" پرآپ کیا محسوں کررے ہیں:

'' مجھے تم پر غصہ ہے، میں بہت غصے میں ہوں۔' اگر آپ غصے میں ہیں، اپنے غصے اور ناراضی کا اظہار غصیلے انداز میں کریں۔ ''اگر آپ ناراض ہیں تو اس کا اظہار ناراضی ہے کریں۔ ''میں بہت ناراض ہوں، میں بہت ناراض ہوں۔''

ور منت فادر

18

اس کیے ماحول میں مجھود سرکے لیے ناخوشگوارخاموشی برقرارر ہنے دیں۔

"ان چند تکلیف دہ لمحات کے درمیان، آپ کے بیچے بیصورت حال پیندنہیں ریں گے۔''

"آپ کے بچوں کی طرف سے ناراضی اور غصے کی روایق کیفیت ظاہر ہونا شروع ہوجائے گی۔کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ اسے ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش کی جائے، بلکہ یہی وہ چیز ہے جوآپ ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش کے پہلے جھے کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے بیں ……آپ کی خواہش یہی تھی کہ ماحول نا خوشگوار ہوجائے۔"

یسب بچھ سننے کے بعدائ شخص نے بچھ دیر کے لیے سوچا، اور پھر آ ہتہ ہے

بولا: '' میں تو یہ کہوں گا کہ فوری ڈانٹ ڈیٹ وسرزنش کا پہلا حصہ مختصر ہے لیکن مجھے یہ بھی
محسوس کرنا چا ہے تھا کہ آ پ کوا پنے غصے کا اظہار کرتے د کھے کر مجھے پریشانی ہوئی، اور میں تو
وہ مخص نہیں بنا چا ہتا جسے آ پ ڈانٹ ڈیٹ کریں۔''

ڈاکٹرنے کہا:''مجھ پریقین سیجئے ،اگر چہ پیصورت حال زیادہ دمیرتک برقر ارنہیں رہتی ،لیکن فوری ڈانٹ ڈپیٹ اورسرزنش کوئی خوشگوارا مرنہیں ہے۔''
ہاپ نے بجھنے کے انداز میں سر ہلایا اورسوچنے لگا۔

پھروہ پوچھنےلگا:''جب میری فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کے باعث میرے بچھ سے ناراض ہو جا کمیں گے ، اپنا دفاع کرنے کی کوشش کریں گے اور خود کو ہے چھ سے ناراض ہو جا کمیں گے ، اپنا دفاع کرنے کی کوشش کریں گے اور خود کو ہے چین ویریشان محسوس کریں گے تو پھر میں یہ مسئلہ کروں گا''

ڈاکٹرنے جواب دیا: 'اس مسئلے کاحل' 'فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش' کا دوسرا نصف حصہ ہے، اور یہی کامیا بی کی کلید ہے۔

''اگرآپ بیطریقه اختیار نہیں کرتے ، تو کھر ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش موثر ثابت نہیں ہوگی ، اوراگرآپ ''فوری ڈانٹ ڈپٹ وسرزنش'' کا دوسرا حصہ مل میں لائیں گے توبیہ فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش موثر اور کارگر ثابت ہوگی۔ آپ کے بیچے میدم اپنے رویوں میں اصلاح کی طرف مائل ہوجائیں گے۔

ڈاکٹر نے خبر دارکرتے ہوئے کہا: '' جھے آپ کو یادکرادینا چاہے کہ جب آپ ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش کا عمل سرانجام دینے میں مہارت حاصل کرلیں توبیآ پ کے لیے آسان ثابت ہوسکتا ہے، لیکن ابتدامیں آپ کو خاصی مشکل پیش ہوسکتی ہے، خاص طور پراس وقت جب آپ نے اس کا استعال سیھا ہو۔ اس کے لیے آپ کو اپنے رویے میں واضح تبدیلی رونما کرنا ہوگی۔''

باب نے کہا:'' میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں ،لیکن میں واقعی جا ہتا ہوں کہ میں ایک ہیں ایک ہیں ایک ہیں ایک بہترین حل اور طریقة تلاش کر سکول ۔اب میراا گلافتدم کیا ہونا جا ہیے؟''

ڈاکٹر نے کہا: 'آپ نے اپنے بیچی فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کے پہلے نصف جھے میں جذباتی انداز میں اپنے بیچی کو بتایا کہ آپ کی حقیق کیفیت کیا ہے۔ آپ اس کے دویے کے باعث اس کے ساتھ ناراض میں اور ساتھ ہی پریشان بھی میں، اب ایک گہرا سانس لیں اور اپنا غصہ شنڈ اکرلیں، جب آپ پرسکون ہوجا کیں، بیچی طرف دیکھیں اور اسے ایسے شفقت بھرے انداز میں چھوکیں کہ اسے محسوس ہو کہ آپ اس سے بیار کرتے ہیں۔ پھراس کے بعد اپنے بیچی کونہایت بیار ومحبت سے باتی بیچ بھی بتادیں۔ اس وقت وہ آپ کی طرف سے بہی بخص شنے کا منتظر ہے اور اسے آپ کی طرف سے بہی سنے کی ضرورت آپ کی طرف سے بہی سنے کی ضرورت بھی ہے، یعنی ، وہ ایک اچھا انسان ہے اور آپ کواس کے ساتھ محبت و بیار ہے۔'

ورے منت فادر

یمی رہے گی۔اور بہت موثر اور مفید ہوگا۔''

باپ نے پوچھا:''اور پھر بعد میں!''

ڈاکٹر نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا: ''اپنے بچوں کے لیے بیطریقہ استعال کرنے کے قوری در بعد آپ محسوں کریں گے کہ اگر چہ بیطریقہ نظم وضبط کے متعلق ہے ، کیکن دراصل بیا یک زبردست اور بہترین ابلاغی طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔''

اس شخص نے بات کا منے ہوئے کہا: '' آپ میہ کہنا جائے ہیں کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہوگا جس کے ذریعے آپ ایپنا صاحت کا طریقہ ہوگا جس کے ذریعے آپ ایپنا ساتھ اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کا اظہار کر سیس کے؟''

ڈاکٹر نے کہا:'' بلاشبہ، بچوں کے بھی اسپنے ناخوشگوار احساسات، خیالات اور جذبات ہوں گے۔''

باپ نے کہا:'' کیا آپ یہ کہدرہے ہیں کہ میں انہیں بیہ کہوں کہ وہ بھی میری طرح اپنے حقیقی جذبات واحساسات کااظہارا یما نداراندا نداز میں کریں؟''

ڈاکٹر نے جواب دیا: "بالکل ورست یہی بات ہے" فوری ڈائٹ ڈپٹ اور سرزنش، پرمبنی طریقے کوایک منٹ کے لیے استعال سیجئے جبکدا پ دیمیں کہ گھر میں کس قد رجلد حالات بہتر ہوتے ہیں۔ پھر جب آ پ اس کے استعال میں ماہر ہوجا کیں گاور آ پ پُر اعتاد بھی ہوجا کیں گے، پھر شاید آ پ بہیں کہ آ پ کے بھی آ پ کے ساتھ ایسا ہی کریں۔ جو گھرانے بیطر یقد استعال کر رہے ہیں، انہیں اپنے تجربے کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ جب باپ اور بچ ایک دوسرے کے جذبات اورا حساسات سے بخو بی طور

ڈاکٹر نے اپناسلملہ کلام جاری رکھتے ہوئے بچوں کے باپ سے خاطب ہوتے ہوئے کہا: '' مجھے معلوم ہے کہ فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کا بید وسرانصف حصہ نہایت ہی مشکل ہے لیکن بہر حال ، یہ ایک نہایت اہم حصہ ہے۔ اس جھے کو نہایت ایما نداری اور مختصر انداز میں انجام دیجئے۔ پھراپ بچ سے کہئے کہ آئ رات تمہارار ویہ اور طرز عمل اچھا نہیں انداز میں انجام دیجئے۔ پھراپ بچ سے کہئے کہ آئ رات تمہارار ویہ اور میں ، اور تھا، یہی وجہ ہے کہ میں بہت پریثان ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ایک ایجھ بچ ہوں ، اور مجھے تم سے بہت زیادہ پیار و محبت ہے۔ پھراپ بچ کو فوراً گلے لگا لیجئے تا کہ اسے معلوم ہو جائے کہ ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کا مرحلہ تم ہو چکا ہے۔ اب ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش بالکل جائے کہ ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کا مرحلہ تم ہو چکا ہے۔ اب ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش بالکل نہیں ہوگی۔ آپ ایک ایک ایک کہ ایک ایک کہ کے ایک ایک کہ نہیں ہوگی۔ آپ ایک کا زبانی اظہار بھی مت کریں۔''

باپ تمام بات بخو بی سمجھ گیا۔ وہ بیسوج کر جیران ہور ہا تھا کہ ایک سادہ اور آ سان طریقہ اس وقت مفید اور کارگر ہوسکتا ہے اس نے کہا: ''بیتو انتہائی نا قابل یقین ہے۔''

ڈاکٹر نے اعتراف کرتے ہوئے کہا: ' مجھے معلوم ہے، کین جس قدر آپ یقین کے ساتھ یمل سرانجام دیں گے، آپ کے بچے جس قدر مزاحت بھی کریں، اس قدر جلد آپ اور آپ کے بچے جس قدر مزاحت بھی کریں، اس قدر جلد آپ اور آپ کے بچے اپنے مطلوبہ شاندار نتائج حاصل کرلیں گے جس طرح اکثر دوسر سے گھرانوں میں ہوتا ہے۔ جب میں ان گھرانوں کی بات کرتا ہوں، تو ان میں سے چند گھرانوں نے جھے بہت ہی اہم سبق سکھایا۔''

باپ نے بوچھا:''وہ سبق کیاہے؟''

ڈاکٹر نے کہا:''جب میں نے پہلی دفعہ پیطریقہ وضع کیا تو میرے خیال کے مطابق ہے'' کا ایک طریقہ تھا۔ جب آب اسے شروع کرتے ہیں ،اس کی نوعیت

ورث منث فادر

22

رویے میں تبدیلی لا ناہوگی ،اے قدرے پریشانی لاحق ہورہی تھی۔۔

پھراس نے فیصلہ کیا کہ ایک نیاطریقہ اپنانے کے باعث خود کو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کرنے کی نسبت ،اپنے گھرانے کے حالات کی اصلاح ،نہایت اہم ہے۔

جب وہ اپنی کارکی طرف واپس گیا تو اس نے بچھ کر گزر نے کا فیصلہ کرلیا ہوا تھا، اورا پنے بچوں کی اصلاح کے لیے نے طریقہ اپنانے کے ممن میں برعز م تھا۔

پھراس نے ایک اہم عبارت لکھی جواس کے نز دیک بہت ہی مفیدتھی۔ بیایک واحد فقرہ تھا جواس نے نہایت مثبت انداز میں لکھا۔

یفقرہ ابھی تک اس کے احساس وشعور میں جگہ نہ بناسکا تھا۔ کیکن اب وہ جا ہتا تھا کہ وہ اب اس مسئلے کامکمل اور سیجے حل تلاش کر لے۔

اس نے پیفقرہ بار پڑھا۔

بے جس قدرزیادہ اپنی شخصیت کو پہند کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ اپنی فات اور شخصیت سے اچھا اور بہتر روبیہ اپنا کیں۔



پرواتف ہوں تو بیطریقہ بہت ہی کارگراورمفید ثابت ہوتا ہے۔ جب آپ کے بچوں نے بید دیکھا کہ آپ نے کسی شخص پر حملہ کے بغیرا پنے جذبات واحساست کا اظہار کیا، تو وہ آپ سے تلخ اور رئجیدہ ہوئے بغیر آپ کواپنے اصلی جذبات اور حقیقی کیفیات سے آگاہ کر دیں گے۔''

باپ نے کہا:''بہت خوب!اب میں بیطریقد آزما تا ہوں!'' الشخص نے جو پچھ سناتھا،اس کے متعلق خلاصہ تیار کیا کہ چلیے وہ پہلے ہی بیہ طریقہ استعال کرتار ہاہے۔

اب میشخص اٹھ کھڑا ہوا، ڈاکٹر سے مصافحہ کیا اور اس کاشکر یہ ادا کیا۔ ڈاکٹر نے استعال کرتا پر نے تو استعال کرتے ہوئے اگرا ہے کسی مشکل یا مسئلے کا سامنا کرتا پر بے تو وہ استون کر کے تمام بات بتا سکتا ہے۔

اپنی کاری طرف دائی جاتے ہوئے یہ خص سوج رہاتھا: " پیطریقہ کافی سادہ اور آسان معلوم ہوتا ہے لیکن بجھے معلوم ہے کہ اس طریقے پڑ مل کرنے کے لیے مجھے اپنے رویے اور طرز عمل میں تبدیلی لانا پڑے گی ۔ اور میہ چیز اس قدر آسان اور سہل نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ کیا میں اپنے بچوں کو میہ بتا سکتا ہوں کہ میں کیا محسوں کر رہا ہوں؟ میرکام تو میرے لیے بھی آسان نہ تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ جرت انگیز امریہ ہے کہ میں انہیں میہ تنانے کے بعد پرسکون ہو جاؤں کہ میں ان کے دویے ہے متعلق کیا محسوں کرتا ہوں۔ مجھے متانے کے بعد پرسکون ہو جاؤں کہ میں ان کے دویے جے ہیں اور ہے کہ میں ان سے بیار کرتا میں ہوں۔ 'کیکن ایک بچی کی حیثیت سے وہ جانیا تھا کہ اسے اس میم کے الفاظ سننے ہوں گے۔'' ہوں۔' لیکن ایک بچی کی حیثیت سے وہ جانیا تھا کہ اسے اس میم کے الفاظ سننے ہوں گے۔'' جوں۔' لیکن ایک بچی کی حیثیت سے وہ جانیا تھا کہ اسے اس میم کے الفاظ سننے ہوں گے۔'' جب وہ میہ وہ رہا تھا کہ اسے اپنے بچوں کونظم وضبط کا سبق دینے کے لیے اسے اسے اس حد بے لیے اسے اسے

مجرے انداز میں جھوتا ہوں کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ میں ان سے محبت کرتا

- میں اپنے بچول کو باور کرواتا ہول کہ اگر چدان کا موجودہ روبیدرست اور سیجے نہیں ہے، میں ابھی بھی انہیں اچھاانسان سمجھتا ہوں۔
- میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ میں ان سے بیار کرتا ہوں، میں انہیں گلے لگالیتا ہوں۔ میں انہیں بتادیتا ہوں کہ اب ڈ انٹ ڈ بیٹ اور سرزنش ختم ہوچکی ہے۔ میں اس کا دو باره اظهرار نبیس کرتا ۔
  - پھر بعد میں ، میں اپنے بچول ہے وہ کچھ سنتا ہوں ، جووہ مجھے کہنا جا ہتے ہیں۔
- مجھے بیاحساس ہے کہ حالانکہ بچول کوڈ انٹ ڈیٹ اور سرزنش کرتے ہیں محض ایک -10 منٹ صرف ہوتا ہے؛ اور میرارویہ بھی محبت آمیز ہوتا ہے، اس کے اثرات بچوں کی آیندہ زند گیوں میں مستقل طور پرمحسوس کیے جاسکتے ہیں۔



# فورى دُانٹ دُیب اورسرزنش: خلاصه

جب میرے بچول کاروبیاور طرزعمل میرے لیے نا قابل برداشت ہوجا تا ہے تو پھر میں اپنے بچوں کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں اب ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور سرولیش کرنے والا ہوں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ جس طرح میں نے اپنی دلی کیفیات کا ایماندارانهاظهار کردیا ہے، وہ بھی ایباہی کریں۔

## " فورى دُانٹ دْيث اورسرزلش" كايبلالصف حصه

- جتنا جلدممکن ہو، میں اپنے بچول کی ڈانٹ ڈیک اورسرزنش کرتا ہوں۔
- میں انہیں واضح طور پر بتادیتا ہوں کہ انہوں نے کیا'' کارنامہ' سرانجام دیا۔
- میں اپنے بچول کو بتا دیتا ہوں کہ جو بچھ انہوں نے روبیہ اپنایا ہے، وہ اس کے متعلق کیسامحسوس کرتے ہیں۔
- میں چندطویل ناخوشگوارلمحات کے لیے خاموش ہوجا تا ہوں کہ انہیں بیمعلوم ہو جائے کہ میری کیفیات اور احساسات کیا ہیں۔

## " فورى دُانت دْيب اورسرزنش" كادوسرانصف حصه

پھر میں پرسکون ہو جاتا ہوں ،اپنا غصہ ٹھنڈا کرتا ہوں ،اپنے بچوں کوایسے محبت

پھراس نے اپنے ہر بچے کواپنی مرضی کے مطابق روبیاور طرزعمل اختیار کرنے کا مع فراہم کردیا۔

جب انہوں نے بُر ہے رویے اور طرزعمل کا مظاہرہ کیا، تو پھرانہیں اس ہے کہیں سے کہیں سرامل سکتی تھی، جو انہیں اب ملی تھی ، یا پھروہ یہ فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش حاصل کر سکتے ہے۔ تھے۔

اس ملاقات کے دوران کوئی بھی شخص بول نہیں رہاتھا۔

وہ سوچنے لگا،''جب میرے نے برار ویہ اور طرز عمل اختیار کریں، تو میں انہیں فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش فراہم کروں، تو بیا یک ایسی چیز ہوئی جو میں ان کے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے کروں گا۔''

باپ کواپنے تجربے کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ جب لوگ کسی ایسے فیصلے میں شریک ہوتے ہیں جوان پر اثر انداز ہوتا ، وہ ان میں زیادہ سے زیادہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ہیں۔

پھر باپ نے کہا:''ایک ایی صورت حال کے متعلق سوچو جہاں تم جیت سکتے ہو
یا پھر حالات جوں کے توں رہتے ہیں۔اگر اس صورت حال کے باعث ہم اپنے گھر میں
خوشگوار فضا پیدا کر لیتے ہیں، ہم کامیاب ہیں۔اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے، تو حالات
جوں کے توں رہیں گے۔''

سب سے بڑالڑکا، جو ایک ناراض نو جوان، بن چکا تھا کہنے لگا:'' کامیاب ہونے یا حالات جول کے توں رہنے کی کے پروا ہے؟اس کے ذریعے کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا۔''

باب نے جواب دیا: ''بہت خوب! اگر واقعی تمہارا یہی مطلب ہے تو بھر میں تمہارا رہی مطلب ہے تو بھر میں تمہارا رویہ اور طرز عمل ای طرح درست کروں گا جس طرح میں پہلے سے کرتا آیا ہوں۔'' بھروہ

باب:4

# فورى ڈانٹ ڈیٹ اورسرزنش کااستعال

جب بیخص اپنے گھروایس پہنچاتو اس کی ملاقات اپنے بانچ بچوں سے ہوئی۔ اسے بید علوم تھا کہ بید ملاقات مفیداور اسے بید محلوم تھا کہ بید ملاقات مفیداور کارآ مد ثابت ہوئئی ہے۔

ال نے اعتراف کرتے ہوئے کہا:'' مجھے جاہے تھا کہ میں اچھا باپ ثابت ہوتا'' پھراس نے مسکراتے ہوئے خود کلامی کی'' اور صاف بات تو یہ ہے کہ اے میرے بچو، اگرتم زیادہ بہتر رویے کا مظاہرہ کرتے تو مجھے اچھا محصوس ہوتا۔''

اس نے مزید کہا: ''میں نے جہال بھی کام کیا، کامیاب رہا، مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے بہت اہم شعبے، اے بچوائمہیں نظرانداز کیا۔''

پھر بچوں کے باپ نے اپنے بچوں کو وہ بچھ بتایا جواس نے فوری ڈانٹ ڈپٹ اورسرزنش کے متعلق سناتھا۔ بچوں نے اپنے باپ سے ''فوری ڈانٹ ڈپٹ اورسرزنش 'کے متعلق سناتھا۔ بچوں نے اپنے باپ سے ''فوری ڈانٹ ڈپٹ اورسرزنش 'کے متعلق بہت سوالات یو بچھے جن کے اس نے نہایت ایمانداری سے جواب دیے۔

رن منت فادر

28

مڑااور پوچھا:''اوراب میرے دوسرے بچوہتمہارا کیا خیال ہے؟''

دوسرے بیخ ،اپ بڑے بھائی کے رویے اور طرز کمل سے بیز ار ہو چکے تھے۔
میخطی بیٹی بولی: "آپ کی بات مجھے درست معلوم ہوتی ہے۔ "پھر بڑی بیٹی نے بھی فیصلہ کن
لہجے میں کہا: "میرا بھی یہی خیال ہے۔ "نوسالہ لڑکے نے آ ہستگی سے پوچھا: "کیا میں
انتظار کرسکتا ہوں اور د کھے سکتا ہوں کہ اب کیا صورت حال بیدا ہوتی ہے؟"

باب مہننے لگا:اس نے مصنوعی غراہت کے ساتھ کہا:'' ٹھیک ہے، اب میں تمہارے چوتڑوں پر ماروں گا۔''

چھوٹا بچہ کہنے لگا:''اوہ،اب میں پچھسو چتا ہوں،میرا خیال ہے کہ میرے لیے ڈانٹ ڈیب اور سرزلنن کافی ہوگی۔''

پھر باپ نے ایک نہایت ہی دانشمندانہ کام کیا۔ اس نے ایمانداری سے
اعتراف کیا: '' بچ تو بیہ کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں تہہیں ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کرسکتا ہوں
یا میں تمہاری بہت اچھی ڈانٹ ڈپٹ یا سرزنش کرسکتا ہوں۔ میں اپنی کیفیات کا اظہار بہتر
طور برنہیں کرسکتا۔ میں نے اپنے باپ کو بھی ایسا کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ مجھے ذرہ بھر
معلوم کے میں اب بیکام کرسکتا ہوں!'

بڑے بیٹے نے جواب دیا: ''آپ کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں! '' اس شخص کومعلوم نہیں ہوسکا کہ بڑے بیٹے کا بیفقرہ ناراضی کا مظہرتھا یا امید کا عکاس تھا۔ لیکن اسے میہ بات نہایت عجیب محسوس ہوئی کہ جو بچہ پہلے اس سے بیہ کہدر ہاتھا کہ صورت حال کو تبدیل کرنے سے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ،اب وہی بچہاسے کہدر ہاہے کہ

کوشش کرنے میں کیاحرج ہے۔

بے اپ باپ کی اس باب سے بہت زیادہ متاثر ہوئے کہ اس نے انہیں، ڈ انٹ ڈیٹ اور سرزنش کے متعلق اپنی حقیق کیفیات سے آگاہ کر دیا، ہرایک کواپنی مرضی کا

رویہ اختیار کرنے کا موقع فراہم کیا، اور صاف صاف بیاعتر اف کرلیا کہ اس کے نزویک بیہ ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش بہتر درست ٹابت ہوتی ہے۔ پھر باپ نے اپنے ایک بچے کے سوا چاروں بچوں کو ڈانٹا ڈپٹا اور ان کی سرزنش کی۔ اس عمل کے دوران اس نے دیکھا کہ سب بچوں کے چہروں پر ناراضگی کے آثار پیدا ہور ہے ہیں۔

پھران میں سے ہرایک بچہ اپنے طریقے کے ذریعے اپنی ہرممکن کوشش کرنے لگا کہ ان کا باپ ڈانٹ ڈبٹ اور سرزنش کا یہ تکلیف دہ اور اذبت ناکے عمل روک دے۔ جب باپ ان کو ڈانٹ ڈبٹ اور سرزنش کر رہا تھا تو انہوں نے اپنے باپ کی طرف نظرا تھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ کھڑ کی سے باہر دیکھتے رہے اور یوں ادار کای کی جیسے وہ بیزار ہو رہوں۔ وہ نہایت نظگی کے عالم میں حجبت کو گھورتے رہے۔ انہوں نے ہرممکن کوشش کی کہ وہ اپنے باپ سے نظریں نہ ملا سکیں۔

وہ نہایت اضطراب کے عالم میں ہنس رہے تھے اور اس امر کا مذاق اڑار ہے تھے جوانہیں بتایا گیا تھا۔

وہ بی جوابھی چلنا سیکھ رہی تھی ،اس نے اپ ننھے ننھے ہاتھ اپ کانوں پررکھ لیے تھے اور اسے اپنے گردو پیش کی کو کی خبر نہھی۔
لیے تھے اور اپنے ہونٹ تختی کے ساتھ سیخیج لیے تھے اور اسے اپنے گردو پیش کی کو کی خبر نہھی ۔
چھوٹے نیچے نے اپنی پسندیدہ عادت کے مطابق اپنی کلائی پر بندھی فرضی گھڑی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور جواس کے پاس بھی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے ہاپ کو وقت کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔

اسے معلوم تھا کہ اس کا باپ اسے فوری طور پر ڈانٹ ڈیٹ رہا ہے اور اس کی خواہش تھی کہ اس کو معلوم ہوجائے کہ اب یہال کیا ہور ہاہے۔

بلاشبرانہوں نے یہاں سے بھا گئے کی کوشش کی کیونکہ اب ان میں سے کوئی بھی سیسب کے سننانہیں جا ہتا تھا۔ بچوں کوجلد ہی ہے احساس ہو گیا کہ وہ جو بھی کریں ،ان کا باب انہیں بتا کرر ہے گا کہان کے ناقابل برداشت رویے کے باعث ، وہ کیسے مسوس کرر ہاہے۔

اور پھر بعد میں ان کے باپ نے ایک اور روبیا ور طرز عمل اپنایا، جس کے باعث اس گھرانے میں انقلاب بر پاہو گیا۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ وہ کسی دوسرے وقت اس کے پاس آ کرآ کراپناموقف بیان کرسکتے ہیں۔

ان کے باپ نے ان سے جو پچھ بھی کہا تھا،اس کے بعد زیادہ تر وقت، یہ بچے ای سوچ میں گہا تھا،اس کے بعد زیادہ تر وقت، یہ بچے ای سوچ میں گم رہے کہ وہ جانتے ہیں کہان کا باپ سچے اور درست ہے،اوراب انہیں دوبارہ کوئی بات کہنے یاعذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

بہرحال، جب بیہ بچے اپنے باپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے آئے تو باپ نے ان کی بات نہایت توجہ سے بی ۔ وہ چاہتا تھا کہ جب وہ اپنے بچوں سے بات کر ہے تو وہ بھی اس کی بات غور سے نیں۔ اور اسے معلوم تھا کہ:

اینے بچوں کو اپنی بات سنانے کا بہترین طریقہ سے کہ وہ اپنے بچوں کی بات غور سے سنے۔

چندہفتوں بعداس شخص ہے محسوں کیا کہ اس کے زیادہ تر بچوں کے رویوں میں بہتری بیدا ہورہی ہے۔ بلا شبہ بچوں کے رویے میں بیاصلاح کید دم واقع نہیں ہوئی۔ اسے میکا میابی بغیر پریشانی حاصل نہ ہوئی۔

اگر چہاہے یہ بتایا گیا تھا کہ فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش مفیداور کارگر ثابت ہوگی کین باپ یہ دیکھ کر جیران رہ گیا کہ بچوں کے رویوں میں بیتبدیلی کس قدر ڈرامائی تھی۔ تبحس سے مارے ایک دن اس نے اپنے چھوٹے بیٹے سے پوچھ ہی لیا کہ ان کے رویوں میں تبدیلی اور اصلاح لانے کے من میں ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش کا کیا کروار ہے۔

لیکن ان کے باپ نے ان کی ڈانٹ ڈ بٹ اور سرزنش جاری رکھی۔ بچوں نے اس ڈانٹ ڈ بٹ اور سرزنش کے اثر ات تحلیل کرنے کی جس قدر بھی کوشش کی ، باپ پرکوئی اثر نہ ہوا اور اس نے بیسلسلہ جاری رکھا۔ باپ نے اپنی اس کیفیت کا برملا اظہار کیا۔

ان بچوں نے اپنے رویوں کے باعث بہت پہلے ہی محسوس کرلیاتھا کہ ان کا باپ تا راض ہے، رنجیدہ ہے اور مایوں بھی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا رویہ ان کے باپ کے لیے نا قابل برداشت ہے، اور وہ اپنے باپ کی یہ کیفیت پندنہیں کرر ہے تھے۔

لیکن انہیں سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف اس وقت محسوس ہوئی، جب ان کے باپ کا غصر محتذا ہوگیا، وہ پرسکون ہوگیا، انہیں محبت بھر ے انداز بیل سہلایا، اور انہیں بتایا کہوہ اس سلوک کے سخت نہیں ہے۔

اور پھر باپ نے انہیں یاد دلایا کہ اسے ان سے کس قدر زیادہ محبت ہے۔ یہ دہ الفاظ تھے جو وہ حقیقی طور پر اپنے باپ کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ لیکن باپ کوان کے رویوں سے معلوم نہ ہوتا ۔۔۔۔۔ کم از کم پہلی دفعہ تو محسوس شہوتا۔

شروع میں تو بچوں نے ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کے دوران اپنے باپ کو جواب و ہے کی کوشش کی۔ ان کے پاس اپنے رویوں کے بہانے موجود تھے اور ہر بچہ، باپ کو اپنے رویوں کے بہانے موجود تھے اور ہر بچہ، باپ کو اپنے رویے کی وجہ بتانا جا ہتا تھا۔ انہوں نے اپنے غلط اور برے رویے کے باوجود خود کو سیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔

لیکن جب بھی انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی ، غصے میں لال پیلے باپ نے بلند آ داز میں انہیں ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش جاری رکھی۔' یہ کوئی بحث ومباحثہ نہیں ہے۔ میں تہمیں صرف یہ بتار ہا ہوں کہ جھے کیا محسوس ہور ہا ہے! اورا گرتم چاہتے ہو کہ بیسلسلہ مزید دراز ہو' تواییا بھی ہوسکتا ہے!''

ورن منت فادر

# سے محبت کرنے اور اس کے متعلق محبت محسوں کرنے کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے۔

اب بچاہے باپ کا بیار اور جا ہت کومسوں کرنے گئے کیونکہ باپ نے اپنے بیار و جا ہت کا ان کے سامنے اظہار کیا تھا۔

عین توقع کے مطابق ، ابتدا میں اسے اپنی طرف سے محبت و پیار اور ناراضی پرمبنی احساسیات ، کا بیک وقت اظہار ، مشکل محسوس ہوا تھا۔ جب وہ غصے میں ہوتا ، تو پھروہ بھی بھی احساسات ، کا بیک وقت اظہار ، مشکل محسوس ہوا تھا۔ جب وہ غصے میں ہوتا ، تو پھروہ بھی اور اسے ان سے پیار اور اپنے بچول کو یہ یا دولا نا بھول جاتا کہ ان کی شخصیت بہت اچھی ہے اور اسے ان سے پیار اور عامت ہے۔

بہرحال این او بے کو بار بار دہرانے کے ذریعے، وہ اب زیادہ بہتر طور پر اپنی بید دونوں کیفیات بیک وفت ظاہر کرسکتا تھا۔

ال نے نہایت جذباتی طور پر اپنے بچوں کے بُرے رویوں کے متعلق اپنے احساسات کا اظہار کیا اور پھر انہیں بھی بتایا کہ ان کے نا قابل قبول رویوں کے باوجود، وہ ان سے پیاراور محبت کرتا ہے۔

جب باب میں بذات خود اعتماد پیدا ہوگیا، تو پھر اس نے اپنے بچوں میں یہ خصوصیت بیدا کر ناشروع کی کہ جس طرح اس نے اپنی کیفیات کا ایمان داراندا ظہار کیا، وہ مجھی اپنی کیفیات اوراحساسات کا اس طرح ایمان داراندا ظہار کیا کریں۔

پھرایک ایک کر کے تمام بچے تخلیے میں اپنے باپ سے ملے اور بتایا کہ اب ان کی حقیقی کیفیت کیا ہے۔ بلا شبدان میں اپنے متعلق غصہ اور مایوسی ابھی تک موجودتھی ، اور انہوں نے اپنی اس کیفیت کا اپنے باپ کے سامنے برملا اظہار بھی کردیا تھا۔

اور پھر بچول نے بھی باپ کو بتا دیا کہ انہیں بھی اس سے بہت زیادہ محبت و پیار ہے۔ سب بیج بہت ہی خلوص اور بیار کے ساتھ اینے باپ کے گلے لگے۔ بعض اوقات ہے۔ سب بیچے بہت ہی خلوص اور بیار کے ساتھ اینے باپ کے گلے لگے۔ بعض اوقات

جینے نے جواب دیا:'' بھے یہ ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش پہندنہیں ہے۔ یہ بہت ''نکلیف پہنچاتی ہےاوراس کے اثر ات بہت دیر تک قائم رہتے ہیں۔''

جب اس کے متحیر باپ نے بیہ بات سی ، تو اس نے پوچھا: ' بیڈ انٹ ڈپٹ اور سرزنش پٹائی سے زیادہ تو تکلیف دہ اور اذبیت ناک نہیں؟ کیااییانہیں ہے؟''

یکے نے جواب دیا: 'مید ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش بہت زیادہ تکلیف اور اذیت کا باعث ہوتی ہوت ہوا، وہ انہائی براہوا، باعث ہوتی ہے۔ میرے بُرے سرویے کے باعث جو پچھ میرے ساتھ ہوا، وہ انہائی براہوا، اور مجھے بہت پریشانی ہوئی اس کے اثر ات پٹائی سے زیادہ مجھ پر مرتب ہوئے۔ میں سوچتا رہا کہ آپ نے بہ کہاتھا کہ سسمیں بذات خود بہت اچھا ہوں۔''

باپ کومعلوم ہو گیا کہ اے اپنے سوال کا جواب مل چکا ہے۔

اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ اس کے بچوں کا رویہ اور طرز عمل پہلے ہے کہیں بہتر اور اچھا ہو چکا ہے۔ اس نے ویکھا بلکہ محسول بھی کیا کہ اس کے اپنے بچوں کے ساتھ بہترین اور اچھا ہو چکا ہے۔ اس نے ویکھا بلکہ محسول بھی کیا کہ اس کے اپنے بچوں کے ساتھ بہترین ویکھا تعلقات قائم ہورہے ہیں۔

ایسے معلوم ہور ہاتھا کہ آئیں اپنے برے رویوں پر شرمساری ہے لیکن وہ اپنی شخصیت اور ذات کو برانہیں سجھتے۔ باپ کومب سے زیادہ خوشی اس بات کے باعث ہوئی کہاس کے بیجاس کے قریب ہور ہے ہیں۔

بہرحال، باپ کی سرزنش کے باعث بچوں نے تین سبق کیھے۔اب وہ بُرارویہ ضبیں اپنائیں گے،ان کی شخصیت بذات خود بری نہیں ہے،اور باپ ان سے محبت کرتا ہے۔

بلاشبہ، ان کے باپ کواپنے بچوں سے ہمیشہ ہی سے بیار تھا۔لیکن جیسے ہی باپ
نے ان کے لیے فوری ڈانٹ ڈ بٹ اور سرزنش کا طریقہ استعال کیا،اسے اپنی گھریلوزندگ زیادہ خوشگوارمحسوں ہونے لگی۔

وہ اس تبدیلی کے متعلق سوج رہاتھا۔

ورت منث فادر

تھیں۔باپ کواس دفت اس قدرشد یدغصہ آیا ہوا تھا کہ وہ آپ سے باہر ہوا جارہا تھا کیونکہ وہ یہاں سالہاسال سے رہ رہا تھا۔لیکن باپ کو بینجی علم تھا کہ اسے اپنا بیغصہ مختصر رکھنا جا ہے اور وہ دوسر ہے مواقعوں پربھی اپنے غصے کا اظہار کرسکتا ہے۔

اس نے اپنے کے گا تکھوں میں گھور ااور جلدی سے دہرایا: ' مجھے تم پر سخت غصہ ہے!''

باپ اور بچ کے درمیان بات چیت کے درمیان جان لیوا و تفے کے دوران، لڑ کے کومسوس ہوگیا کہ اس کا باپ غصے میں ہے اور اس سے ناراض ہے۔

اوراب بیصورت حال بچے کے لیے بہت پریشانی کاسبب بن رہی تھی۔

اوراس کمے یہ نوعمر بچہ اپنے باپ کونا پہند کرنے لگا۔ جس طرح اس سے بات کی جارہی تھی ، اس کے باعث اس نے اپنی ناراضی کے اظہار کا فیصلہ کرلیا۔ اب وہ ان تمام وجو ہات کے متعلق سو چنے لگا جس کے باعث اس نے کسی دوسر مے خص کے ساز وسامان کو نقصان پہنچایا تھا۔

وه ابھی اینے باپ کوجواب دینے ہی لگاتھا کہ اس وقت .....

باپ نے گہرا سانس لیا اور نہایت آ ہمتگی کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے بیٹے کے کاندھے پر رکھ دیا، پھر اس نے نہایت آ ہمتگی سے کہا: ''میرے بیٹے! تم نہ صرف بہتر جانتے ہو، بلکہ تم بچھی بہت اچھے ہو۔ تم نے جونقصان کیا ہے، تم یہ نقصان پورا کردوگ۔ تم یہ کام کر سکتے ہو کیونکہ تم ایک اچھے بچے ہو۔ یہ حقیقت تمہیں بھی بتا ہے اور مجھے بھی علم ہے۔ میرے بچے بتم ایک اچھے اور قابل قدراڑ کے ہوا!''

باپ ایک لیجے کے لیے خاموش ہوگیا۔ پھر کہنے لگا:'' مجھے تم سے پیار ہے!''پھر اس نے اپنے بچکو گلے لگالیا۔

بي كوبالكل معلوم بيس بور ہاتھا كدوه كياكر اس نے بھى اپنے باپ كو گلے

یے اپنی اس محبت کا اظہار اس شدید طور پر کرتے کہ وہ خوفز دہ ہوجا تا الیکن بہر حال ، اسے اسے اپنے بچوں سے محبت اور جا ہت تھی۔

اور پھر آخر میں اس کا نوعمر ناراض بیٹا آیا۔اس کی حالت ان سب سے زیادہ بری تھی کہا ہے بمجھ بیس آرہی تھی کہ وہ کیا کرے۔

اس لڑکے نے وہ بہتر تعلقات بھی دیکھے تھے جواس کے باپ اور بہن بھائیوں کے درمیان بیدا ہوئے تھے، وہ کئی نہ کسی طرح ان تعلقات کا ایک حصہ بنتا جا ہتا تھا۔ کے درمیان بیدا ہوئے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح ان تعلقات کا ایک حصہ بنتا جا ہتا تھا۔ پھراس نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کرلیا، اس نے اپنے باپ کو پچے پچے

سب جھے بتاریا۔

جب اس نوعمر بچے نے اپنے باپ کو میہ بتا دیا کہ اس نے ایک برا کام کیا ہے،
اے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ کیا ہے۔ لیکن یہ بات واضح تھی کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے
مدد کا طلب گارتھا۔

باپ کواپنے اس سرکش اور نافر نبر دار بنے پر غصہ بھی تھا اور اس کے ساتھ محبت بھی تھی۔ کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنے نوعمر بنٹے کونہیں بتا سکتا تھا کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ لیکن اسے بیضر ورمعلوم تھا کہ نیچے کوکس چیز کی ضرورت تھی اور وہ کس بات کے تعلق مدوطلب کر رہا تھا۔
رہا تھا۔

اس وقت ذات ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔
باپ نے براہ راست اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا: ''تم نے واضح
طور پرکسی دوسر ہے خص کے ساز وسامان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور تہمیں اس کے متعلق بہتر علم
ہے۔ تہمارا یدرویہ نا قابل برداشت ہے، میں تم سے بیزار ہوجکا ہوں، میں بہت مایوس
ہو چکا ہوں اور مجھے تم بھی بہت غصہ اور ناراضی ہے!''

باب کا چبرہ سرخ ہورہا تھا اور اس کی گردن کی رکیس بھول کر باہر آ رہی

ورت منٹ فادر

36

إب:5

# فورى تعريف وستائش

بیخص اپنے بچوں کے ساتھ سوداسلف کی خریداری کے لیے ''سپر مارکیٹ' گیا تھا۔اس کی سب سے چھوٹی بیٹی بچہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔اچا تک اس نے منہ بسور کررونا شروع کر دیا اور اپنے باپ سے کہنے گئی کہ تمام چیزیں اس کی گود میں ڈھیر کردی جا ئیں ، پھر اس نے ہاتھ مار مارکراپنے اردگرد کی چیزوں کو بھی گرانا بھی شروع کر دیا اور اٹھا اٹھا کراپنی گود میں ڈالنی شروع کردیں۔اب وہ مزیدز ورزور سے روری تھی۔

جب باپ اس طرح کسی بیج کی رونے کی آ واز سنتا تو اس کو بیآ واز ایسے معلوم ہوتی جیسے کوئی شخص اپنے ناخنوں سے تختہ سیاہ کھرچ رہا ہو۔اس نے اپنے بچوں کو بھی یہی سیجھ بتایا تھا۔

پھر جب باپ نے اپنی بیٹی پرنظر ڈالی جیسے کہدر ہا ہوں:'' جیموٹے بیجے ہم نے یہاں آتے ہی سب کام خراب کر دیا ہے۔''نظی بیکی مسکرائی، اس کے چبرے پر طنزیہ نسی نمودار ہوگئی جیسے کہدر ہی ہو، ابا جان مجھے بھی ڈانٹیں ..... مجھے بھی سرزنش کریں!''

اب باپ سوچ رہاتھا:'' بیتو کسی طرح قابو میں ہی نہیں آ رہی ، وہ نہیں جا ہتی کہ اس کی ڈانٹ ڈیپٹ اورسرزنش کی جائے۔''

پھراس پریشان حال باپ نے اپن تھی بیٹی کی بچہ گاڑی کو دھکیلا اوراے ایک

لگایہ کیکن پھرایک جھلکے سے باپ کو پرے کیا اور ایک طرف چلا گیا۔

بعدازاں بینوعمر بچہ فوراً ہی وہ نقصان پورا کرنے کے لیے تیار ہوگیا جواس کے ہاتھوں ہو چکا تھا۔ چنددن بعدوہ اپنے باپ سے یہی کہدسکا:''شکر بیابا جان!''
ای ''شکر بیابا جان' میں ہی باپ کے لیے سب بچھ پوشیدہ تھا۔

جلد ہی اس شخص کومعلوم ہو گیا کہ وہ اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے ابھی تک صرف ایک اور ہی طریقہ بعنی''فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش''استعال کررہاہے۔

پھر چندہی ماہ میں اسے بہت انجھ نتائج حاصل ہونے گئے۔ ہر بچہ کوشش کر رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ بہتر رویے کا مظاہرہ کرے۔ حتی کہ سب سے بڑا بچہ، جس کے لیے اس نے ڈائٹ ڈیٹ اور سرزنش کا استعمال سب سے زیادہ کیا تھا، وہ بھی اب بہت ہی بہتر رویے کا اظہار کر رہا تھا۔

اب تمام ہے ، اپنی شخصیت اور ذات کے متعلق بہت بہتر محسوس کرنے گئے تھے۔

اب معلوم ہوجاتا۔ پھروہ سب مل کرزندگی سے کہیں زیادہ لطف اندوز ہوتے۔
معلوم ہوجاتا۔ پھروہ سب مل کرزندگی سے کہیں زیادہ لطف اندوز ہوتے۔

لیکن اگر''سپر مارکیٹ کا بیہ واقعہ'' پیش نہ آتا تو حالات بہت اچھے جا رہے

12 30



#### كياآب ني تا حاسين اليكو كل لكاياب؟

باپ نے حیران ہوکرفورا سوچا کہ''نہیں ابھی تک تونہیں ۔ بچوں کوڈ انٹنے ڈپنٹنے اور سرزنش کرنے کے بعد ضرور گلے لگایا ہے۔''

پھر باپ کومعلوم ہوگیا کہ بیجا سے کیا بتانے کی کوشش کرر ہے تھے۔اس میھی معلوم موگیا کہ اپنے اس قدر پریشان تھا اوراب اسے ریبھی معلوم محسوس ہوگیا کیوں کہ اس کا نوعمر بیٹا بعدازاں اس قدر پریشان تھا اوراب اسے ریبھی معلوم ہوگیا کیوں اس کی تھی بچی نے سپر مارکیٹ میں برے رویے اور طرز عمل کا مظاہرہ کیا تھا۔

اب باپ کومعلوم ہو گیا تھا: 'بیا بیک بہترین طریقہ تھا کہ بیں اپنی کھمل توجہ پورے ایک منٹ کے لیے اپنے بچوں پر مرکوز کر دیتا ، ایک ایسا بقینی طریقہ ہوتا کہ بیں انہیں گلے لگا لیتا اور وہ میری زبان سے سنتے ''مجھے تم سے بیار ہے!''

اسی لمحے، باپ کوریجی احساس ہوگیا کہ جب بچوں نے اچھاروں پایا تواس نے سی بھی رومل کا اظہار کیا۔

سيحص نهيس إقطعي نهيس!

کار میں بیٹھے ہوئے ایک بچہا چھلنے کودنے لگا اور باب اس کی طرف متوجہ ہوگیا۔ اس نے بچون کی طرف دیکھا اور ہننے لگا۔

سب سے بڑی بٹی نے کہا: ''ابا جان ،اس میں ہننے کی کیابات ہے؟'' باپ نے کہا:'' مجھے ابھی ابھی ایک لطیفہ یاد آیا ہے۔''اس نے وعدہ کیا'' بیاری بٹی ، میں بہلطیفہ پھرکسی وقت سناؤل گا۔''اورائے علم تھا کہ وہ بہلطیفہ سنا تا۔

اور باپ پھراپی سوچوں میں گم ہوگیا، ابتدا میں میخض اپنے متعلق مدافعانہ رویہ رکھتا تھا، اس نے سوچا 'جب میرے بچول نے کوئی غلط کا مہیں کیا تو پھر مجھے ان کے ساتھ برا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو وہی کررہے ہیں جو پچھانہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب میں بھی اچھا کام کرتا تھا تو میرے والدین بھی پچھنیں کرتے تھے۔''

الگ جگه لے گیا اور وہاں اس کی خوب ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش کی، کیونکہ اس کا رویہ اور طرزنش کی، کیونکہ اس کا رویہ اور طرزمل بہت ہی نا قابل برداشت تھا۔

اب ایسامعلوم ہور ہاتھا کہ تھی بچی اب کچھ بہتر محسوں کر رہی ہے۔ وہ پرسکون ہوگئ اور وہ اپنے ہاپ کے گلے لگ گئے۔ ہاقی تمام دن اس کاروبی بہت اچھار ہا۔

کیکن اب باپ بہت ہی پریشان تھا اور سوچ رہا تھا'' مجھے سے کیا غلطی سرز دہوگئی دی''

پھر جب باپ سپر مارکیٹ سے واپس گھر کے لیے روانہ ہوا تو اس کی کارسودا سلف اور بچوں سے بھری ہوئی تھی۔ان میں نمایاں سب سے زیادہ یہی تھی بجی تھی۔

بہر حال بچوں کا باپ گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ سوچ رہا تھا: ''بچوں کی اصلاح
کے لیے ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش سے بھی ایک اچھا طریقہ ہونا چا ہیے۔ بیتز بہت بیزار کن
طریقہ ہے اور اب تو مجھے اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار نے کے لیے زیادہ بہتر طریقوں
کے متعلق سوچنا چا ہے۔''

لیکن باپ نے بیتلیم کرلیاتھا کہ جب سے اس سے اپنی بچوں کی اصلاح کے لیے بیتر رفتار طریقہ اختیار کیا، وہ اب پہلے سے کہیں کم پریشان رہتا ہے، لیکن پھر بھی ابھی اس سے بھی بہتر طریقے کی ضرورت ہے تا کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے اپنے بیار بھرے رویے کے ذریعے تچوں کی اصلاح کرسکے۔

باپ وچ رہاتھا:''میں جاہتا ہوں کہ میرے بیچے بہت زیادہ تمیز دار اور شائستہ ہو جائیں اور وہ انفرادی طور برایک الجھے انسان بن جائیں۔لیکن بیسب کچھ کیسے ممکن ہے ؟''

باپ گاڑی جلاتا رہااورسوچتارہا،اچانک اس کی نظرایٹے آگے جانے والی کار کے عقبی بمپریرپڑھی جس پرلکھا ہوا تھا:

ورے منٹ فادر

زیادہ فیاض ہیں، میں واقعی بہت خوش ہوں کہتم دونوں ہمار ہے گھر میں رہتی ہو!''

باپ نے ایک ایک کر کے دونوں بیٹیوں کواپنی آغوش میں لیا اور کہا: ' مجھے تم سے با''

بچا پنے باپ کود کھتے ہی رہ گئے۔ جب باپ نے پچھ ہیں کہا تو وہ مڑے اور طلخے اپنے سکھ میں کہا تو وہ مڑے اور طلخے الکے انہیں کہا تو وہ مڑے اور انہیں یہ چلے لگے انہیں ہجھ میں نہیں آ ہی تھی کہ وہ اب کیا کریں ، لیکن وہ سکرار ہے تھے اور انہیں یہ سب پچھ بہت اچھامحسوں ہور ہاتھا۔

بچوں کو ابھی بھی حالات کا بچھاندازہ نہیں تھالیکن باپ نے کار چلاتے ہوئے « ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جب بچے کوئی اچھا کام کریں تو پھر وہ انہیں اپنی نظروں کے ذریعے دیکھ لے۔اور جب باپ نے یہ فیصلہ کر لیا، تو پھراس کا فیصلہ یہ تھا: « فوری تعریف وستائش۔''یہایک ایساتحفہ تھا جووہ اپنے بچوں کوا کٹر دنیا چاہ رہا تھا۔

جب باپ نے اپنی جھوٹی بیٹی کا ردعمل تو وہ مسکرایا دیا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے اپنی جھوٹی بیٹی کا ردعمل تو وہ مسکرایا دیا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے اپنے فیصلے پراس قدرجلد ممل کرلیا ہے۔ وہ سوچنے لگا:''اگر وہ خوش ہوئے تو مجھے اپنے بروے بیٹے کا ردعمل فوراً ہی معلوم ہوجائے گا۔''

باپ کو بیتنگیم کرنا ہی پڑا تھا کہ اگر چہ اسے اپنے بڑے بیٹے کے پچھ رویے پہند نہیں ہیں ، اسے بیجی علم تھا کہ چونکہ میں سے اسے نظر انداز کیا ، اس لیے اس کے اندریہ رویہ اور طرزعمل پیدا ہوگیا۔

اب میخص اینے گزشتہ رویے اور طرزعمل کے باعث اینے بچوں سے مستقل طور پر معافی طلب کرنانہیں جا ہتا تھا اور نہ ہی وہ اپنے بیٹے کے رویے کی ذمہ داری قبول کرنا چا ہتا تھا۔

در حقیقت، باپ نے اپنے بیٹے کواس کے بہت زیادہ برے اور خراب رویے کے باعث بہت دفعہ ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کی تھی۔ تو پھراس شخص نے بلاشبہ ایک اچھاطریقہ ڈھونڈلیا۔

اس نے یہ فیصلہ کرلیا ہے آخری دن ہوگا کہ بچے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے برا رویہ اور طرز عمل ابنا کمیں ، باپ بہت خوش تھا کہ اب ہفتہ داری تعطیل کا آؤ غاز تھا۔ اس دوران اسے بچھ وفت مل جاتا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی نیا اور مختلف انداز اور طریقہ اینا تا۔

جب تمام بیچ گھر آ گئے تو اس نے دیکھا کہ اس کی دونوں بڑی بیٹیاں دالان میں کھیل رہی ہیں۔پھراہے معلوم ہوگیا کہ وہ کیا جا ہتا ہے۔

جب اس نے کہنا شروع کیا، تواس نے دونوں بچیوں کو چونکا دیا، وہ ان سے کہہ رہاتھا: ''نوجوان خواتیں! ابھی میرے پاس آ ہے!''

دونوں بیٹیوں نے ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھا کہ جیسے ایک دوسرے سے
یو چھرہی ہوں' ہم نے کیا کیا ہے؟''نہیں یوا حساس تک نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی غلط کام
کیا ہے۔

وہ دونوں چکیاتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے کیں۔

گزشتہ چندلمحات سے بچے اپنے باپ کے مزید نزدیکہ ہوگئے تھے اور وہ اس کے ساتھ زیادہ بیار کرنے لگے تھے۔لیکن ابھی ابھی وہ اپنے باپ سے خوف زدہ تھے۔

باپ نے کہا:تم نے جوابھی بھی کام کیا، میں وہ دیکھ چکا ہوں۔'اس نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا ،انہیں چھوااور کہنے لگا:''میں نے دیکھا کہتم ایک دوسرے کی چیزوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔''

دونوں بچیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کرمسکرادیں۔ پھر باپ بھی مسکرایا اور کہنے لگا:''میں تہہیں بتانا جا ہتا ہوں کہ میں کس فقد رخوش ہوں۔ مجھے یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کہ میری یہ بچیاں ایک دوسرے کے لیے کس فقد ر

ورت منت فادر

الیی چیز ہے جس پروہ یقین کرےگا۔''

پھرباپ اپنے بینے کے پاس گیا اور نہایت آئٹی ہے اس کے کاندھے کو چھوا:

"کار کے لیے بچھ سے اجازت حاصل کرنے کا بہت شکریہ۔ تمہارا روبیہ اور طرز عمل قابل شخسین ہے۔ بیچ بغیر پو چھے اور اجازت حاصل کے میری کار لے جاتے ہیں جس کے باعث مسائل بیدا ہوتے ہیں۔ تم نے بچھ سے پو چھا اور اجازت طلب کی الہذا تم بہت ہی اعث مسائل بیدا ہوتے ہیں۔ تم نے بچھ سے پو چھا اور اجازت طلب کی الہذا تم بہت ہی اعث مسائل بیدا ہوتے ہیں۔ تم نے بچھ سے پو چھا اور اجازت طلب کی الہذا تم بہت ہی اعث مسائل بیدا ہوتے ہیں۔ تم نے بچھ سے بو چھا اور اجازت طلب کی الہذا تم بہت ہی اعتبان ہو!"

ہے پہل تو بچے کی بچھ میں نہ آیا کہ وہ کیا ہے، پھر پیکیاتے ہوئے بولا، "شکر مید!"

باپ مسکرایا اس کا دایاں باز ومحبت کے ساتھ سہلایا اور کہا: '' مجھے تم سے بیار ہے!''

پھر میخص اپی کری کی جانب چلا گیا۔اپنے بیچے کے ساتھ بات کرنے میں اس کامحض نصف منٹ صرف ہوا تھا۔

بچے نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے اپنے کا ندھے اٹھا کر باپ کی جانب کی میکھا۔

دوسرے دن بھی باپ غیر اعلانیہ طور پر اپنے بچوں کے اچھے رو بول کی تعریف دستائش کرتار ہا۔ تب بچوں نے اپنے باپ کے رویے میں محسوس کی۔

وەسب حیران تھے کہ بیسب کیا ہور ہاہے۔

رات کے کھانے کے بعد باب نے اپنے سب بچوں کواپنے پاس اسٹھے کیا اور کہا:''میراخیال ہے کہ جیران ہور ہے ہوکہ بیسب کیا ہور ہاہے؟''

سب سے چھوٹے بیٹے نے کہا: "آپ ہی بہتر جانے ہیں سیسب کھے کیا ہور ہا

ج!''

بہرحال، باپ کوعلم تھا کہ اس کا بیٹا بنیا دی طور پر اچھا انسان ہے۔

اس نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کی جانب سے کوئی اچھا کام کرنے کا انتظار کریے ،تواسے بہت زیادہ دیر تک انتظار کرنا ہوگا۔

لہٰذااں نے فیصلہ کیا کہ وہ دیکھے گا کہ اس کا نوعمر َ بیٹا کون سا کام تقریباً درست اور صحیح انجام دیتا ہے۔

اینے بچوں کی طرف ہے ایہا کوئی موقع فراہم کیے جانے کے لیے منتظر ہونے کے دوران وہ سوچنے لگا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کرر ہاہے۔

> میں این بھی اور اس اس دلانا جا ہتا ہوں کہ وہ پہلے ہی او تھے دویے اور طرز عمل کے مالک ہیں۔ میں انہیں کوئی اچھا کام کر ہے ہوئے ویکن ہوں۔

جب تک اس شخص کا نوعمر بیٹا کمرے میں داخل نہیں ہوا، اس وقت تک باپ اور بیٹے کے درمیان سرف وہی بات چیت بیٹے کے درمیان سرف وہی بات چیت ہوئی تھی۔ ان کے درمیان صرف وہی بات چیت ہوئی تھی، جوڈانٹ ڈپٹ اورسرزنش کے لہجہ ش ان کے درمیان ہوئی تھی۔

بیٹے نے نہایت بیٹی کہے میں کہا: ' کیا میں آپ کی کار لے سکتا ہوں؟''
''ابا جان''اور'' براہ کرم'' کے الفاظ اس ناراض نوعمر بیٹے کے ذخیرہ الفاظ میں شامل نہیں ۔ ''قصے۔

"فينا" بينے نے حيرت كے ساتھ بيالفاظ سے۔

باپ کومعلوم تھا کہ جو بچھ وہ کرنے والا ہے، کم از کم ابتدامیں تو اس پر اس کے بیٹے کونہ تو یقین آئے گا اور نہ ہی وہ اس پر بھر وسا کر ہے گا۔ لیکن اب اس شخص نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب آ بیندہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ دیجے ہی ہوئے گا۔

باب نے اپنے آپ کو یاددلایا: ''بالآخر سے کائی بول بالا ہوگا۔ صرف سے ہی ایک

اب نوعمر بنجے نے قدرے بلند آواز میں کیا تا کہ سب س لیں! '' بیرتو وقت وقت وقت بات ہے!''

باپ نے بنچ کی جانب ایسے دیکھا کہ جیسے وہ اس کی بات پر ناراض ہے۔
بنچ نے آ ہمتگی سے کہا: ''مجھے بہت افسوس ہے، مجھے واقعی بہت افسوس ہے!''
سب لوگ بہت ہی لطف اندوز ہوئے۔ یہ پہلی اچھی بات تھی جو کہ بچے نے بھی
ایٹ باپ سے کہی تھی۔ اس بچے میں اب تبدیل رونما ہور ہی تھی۔

باب مسكرايا اورشكري كانداز ميں اپناسر بلايا۔

پھر کہنے لگا:''میرے بیٹے ، کچے تو بیر کہ بیدونت دفت کی بات ہے۔''

باپ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا" مجھاب یقین ہے کہ یہ وقت وقت وقت کی بات ہے کہ میں نے اور تم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسار و سیا اور طرز عمل ابنا شروع کیا جس طرح واقعی ہمیں اپنا نا چاہتے تھا۔ حقیقی زندگی میں اگر چہ یہ بات بہت ہی مشکل ہے کہ ایک ہی گھر میں تمام لوگ ایک دوسرے سے لڑے بغیر رہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ایجھ دو سے اور طرز عمل پر نظر رکھتے تو ہما دار و یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی بہتر ہوتا۔'' ایجھ دو سے اور طرز عمل پر نظر رکھتے تو ہما دار و یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی بہتر ہوتا۔'' ایک بنتی جواب نہ دیا لیکن سب اپنے باپ کی باتوں سے اتفاق کرتے نظر آتے تھے۔ باپ نے کہا:"ہما رے اس دو ہے کے باعث ہما دی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ لہذا میں یہ کوشش کروں گا کہ تہمیں بنا دوں کہ کب تمہار اروپیا بچھا ہے اور کب جاتی ہے۔ لہذا میں یہ کوشش کروں گا کہ تہمیں بنا دوں کہ کب تمہار اروپیا بچھا ہے اور کب

باپ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا: 'جب تمہارا رویداور طرزعمل مجھے پیندنہیں آئے گاتو میں تمہیں بتادوں گا۔''

ننھے بچے نے کہا: ' بالکل درست، ہمیں بتاد بچئے!'' باپ سمیت سب بچے ہننے لگے۔ پھر باپ نے کہا: ' مجھے بیا جھی طرح علم ہے باپ نے کہا:''میں تمہیں بتا تا ہوں۔'' مفخص اپنی سب سے بردی بیٹی کی طرف مڑااور کہنے لگا:''میری بیاری بیٹی یا د کرو،

یہ س، پن سب سے برس بی رست رہ اور ہے۔ کار میں بیٹھے ہوئے تم نے مجھ سے پوچھاتھا کہ میں کس باٹ پر ہنس رہا ہوں اور میں نے کہا تھا کہ بیا کے لطیفہ اور مذاق ہے جو میں نے اپنے ساتھ کیا ہے؟''

یہ بچی بہت خوش ہوئی کہ اس کے باپ نے اس کی بات یاد رکھی ہے اور کہا: '' بالکل درست اور آپ نے بتانے کا دعدہ بھی کیا تھا!''

باپ کہنے لگا: ' بہت خوب! جب میں کار چلا رہا تھا کہ میں اپنے دل میں اعتراف کررہاتھا کہ جب ٹم بُراروی اپنانے ہوتو پھر میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں الیکن جب تمہارا دویہ اور طرز ممل احجما ہوتا ہے تو میں تمہاری طرف متوجہ ہیں ہوتا۔''

پھر ہا ہے مسرایا اور کہنے لگا: ''اور جب میں بیسب بچھ سوچ ہی رہا تھا کہتم میں سے ایک بچے نے اپنے رویے اور طرز عمل کے ذریعے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا۔''
بچ کھیانی ہنسی ہننے لگے۔ان میں سے ایک بچے نے کھل کر قبقہ دلگایا۔
باپ کہنے لگا: ''بہت خوب، اس بات نے مجھے بھی ہنا دیا کیونکہ بیہ واقعہ اس صورت حال کی ایک بہت ہی اچھی مثال ہے جو ہمارے گھر انے میں موجود ہے، میں تم میں سے کسی کی طرف بھی توجہ نہیں دے یا رہا تھا۔ لہذا تم میں سے ایک شخص نے کیسا رویہ اور طرز عمل اختیار کیا؟''

ایک بچی نے اعتراف کیا:''میں نے اپنے جھوٹے بھائی کے ساتھ بحث شروع کردی۔''

باپ کہنے لگا: '' بعض اوقات جب تم اچھا رویہ اولا طمرز عمل اپناتے ہواور میں تمہاری طرف متوجہ بیں ہوتا تو تم کیسامحسوں کرتے ؟'' تمہاری طرف متوجہ بیں ہوتا تو تم کیسامحسوں کرتے ؟'' بیٹی نے کہا: ''یقینا ''آپ درست کہتے ہیں۔''

ورت منت فادر

46

اب بیخف جذباتی ہور ہاتھالیکن اس نے اپنی بید کیفیت اپنے بچوں سے چھپالی۔ پھر جب اس کی حالت سنجل گئ تو اس نے ہنتے ہوئے کہا:''میر سے بیٹے، بہت شکر بیہ مجھے اس کی ضرورت تھی۔''

باپ کوابھی تک معلوم نہیں ہوسکا تھا کہ وہ اپنے بچوں کواپی دلی کیفیات سے کیسے آگاہ کرے، اور اسے یہ بھی علم تھا کہ اپنی کیفیات کے بارے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہتر گفتگو بھی نہیں کرسکتا، لیکن اب وہ گاہے، اپنی اندرونی اور دلی کیفیات کا اپنے بچوں کے سامنے برملا اظہار کرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور اب وہ اس معاملے میں بہت ہی موثر اور ما ہرمعلوم ہونے لگا تھا۔

اب بچوں پر واضح ہو چکا تھا کہ ان کا باپ ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرر ہاہے اور اب وہ پہلے سے زیادہ اپنے باپ کو پسند کرنے سکھے۔

ان کا باپ اپنی جگہ بہت خوش تھا کہ اس نے اپنے بچوں کے اچھے رویوں پر نظر رکھنے اور انہیں فوری طور پرتعریف وستائش مہیا کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔

اس نے اپنے ذہن میں اس امر کا جائزہ لیا کہ انہیں''ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش''کا آخری نصف حصہ کس قدر پہند آیا۔ اب تک اس کی سمجھ میں جو پچھ آیا تھا، اور جو پچھ ابس نے سیکھا تھا، اس نے ان سب معلومات کو اپنے فائدے کی خاطر ایک خلاصے کی شکل دے دی۔

\*\*\*\*

کرکبتم برارو میاختیار کرتے ہوا در کبتم برار دبیا پناتے ہو!'' میں میں سے میں ایک میں

چیوٹی بچی ہو لئے گئی: ''بالکل درست، آپ کوعلم ہے اور آپ ریسب بچھ سے ہتا سکتے ہیں ، یہ جمار ہے لیے بہت مفید ہوگا۔''

یہ بی اٹھی اور اپنے باپ کو گلے لگالیا، اور کہنے لگی: ''اباجان، مجھے آپ سے پیار ہے!''سب بیجے خاموش تھے لیکن سب کو کمرے کی فضامحبت آمیز معلوم ہور ہی تھی۔

پھر بالاخر، باپ نے بیرخاموشی توڑی:'' پیاری بیٹی،شکریہ! بیتو بہت اچھی بات ہے۔ تہہیں معلوم ہے کہ بیس تمہاری تعریف اورستائش بھی کرسکتا ہوں۔ والدین بھی انسان ہوتے ہیں!''بچوں نے ایسا بھی نہیں سوچا تھا۔

بہت پہندا یا ہے کہ آپ ہماری فوری تعریف وستائش کردیا کریں۔'اس نے ایک لیجے کے بہت پہندا یا ہے کہ آپ ہماری فوری تعریف وستائش کردیا کریں۔'اس نے ایک لیجے کے ملیسوچا۔

یہ بچہ اپنے باپ کے پاس گیا، اپنا نتھا ساہاتھ باپ کے بڑے سے کا ندھے پر رکھا، اپنے باپ کی آ تکھوں میں براہ راست دیکھا اور کہنے لگا: 'ابا جان! آپ ہمارے ساتھ زیادہ اجھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ درحقیقت آپ اب ہمیں ایک حقیقی انسان کی طرح سجھتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چا بتا ہوں کہ میں کیسامحسوں کرتا ہوں۔ میں واقعی بہت اچھامحسوں کررہا ہوں۔'

سب بچ بنس پڑے ۔۔۔۔۔تی کہ سب سے بڑا بیٹا بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اب انہیں بیمعلوم ہو چکا تھا کہ فوری تعریف وستائش کیا ہے،اور وہ سب بہت ہی لطف اندوز ہوئے۔۔۔

پھر نھا بچہ ہمنگی سے کہنے لگا: ''ابا جان! مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے''اس نے اپنے باپ کو بہت زور سے محلے لگالیا۔

ورت منث فادر

48

ا- تعریف دستائش کاعمل مختصراورخوشگوار ہوتا ہے، جب بیٹم ہوجاتا ہے تو میں اسے دہراتانہیں ہوں۔ دہراتانہیں ہوں۔

9- جمجے معلوم ہے کہ اپنے بچوں کی تعریف وستائش میں محض ایک منٹ صرف ہوتا ہے کیکن اس کے باعث ان میں پیدا ہونے والی اچھی کیفیات کے اثر ات زندگی بھرکے لیے برقر اررہ سکتے ہیں۔

-10 مجھے معلوم ہے کہ میں جو پچھ کر رہا ہوں ، وہ میرے بچوں اور میرے لیے بہت الحقی کے بہت کے بہتے کے بہت کے بہت کے بہت کے بہ

\*\*\*

اب:6

# فورى تعريف وستائش: خلاصه

فوری تعریف وستائش اس وقت بہت ہی مفیداور کارگر ثابت ہوتی ہے، جب شی اپنے بچول کو پہلے ہی بتادیتا ہوں کہ جب وہ کوئی کام ایبا کریں گے جو مجھے اچھا معلوم ہوگا تو میں ان کی فوری طور پرتعریف وستائش کروں گا۔اور میں ان کے سوری طور پرتعریف وستائش کروں گا۔اور میں ان کے سے پیمی کہتا ہوں کہ وہ میرے تعلق بھی یہی روییا فتیار کریں۔

- و میرے بیچ کوئی اچھا کام کرنے ہیں ، تو میں ان پر نظر رکھتا ہوں۔
- -3 میں اپنے بچوں کو واضح طور پر بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیار و بیا ختیار کیا۔
- 4- پھر میں اپنے بچوں کو بتا تا ہوں کہ ان کے اچھے رویے کے باعث میں سن قدر خوش ہوتا ہوں۔
- 5- میں چند ثانیوں کے لیے بات نہیں کرتا۔ اس خاموشی کے باعث، وہ خود اپنے لیے۔ اس خاموشی کے باعث، وہ خود اپنے لیے۔ کیے اچھی کیفیات محسوں کرتے ہیں۔
  - 6- میں انہیں بتادیتا ہوں کہ میں ان سے بیار کرتا ہوں۔
- -7 میں ان کی تعریف وستائش کے اختیام پرانہیں اپنے گلے لگالیتا ہوں ..... یا پھر کم ان کم انہیں اپنے محبت آمیز کمس ہے نواز تا ہوں۔

اس کامیاب شخص کواپے تجربے کے ذریعے یہ معلوم ہوگیاتھا کہ جب لوگوں سے زیادہ سے زیادہ تعلق قائم کیا جائے تو لوگ بہت بہتر رویے کا اظہار کرتے ہیں۔لیکن وہ حیران تھا کہ اس کے اپنی زندگیوں کے معاملات خود نمٹانے کے شمن میں زیادہ سے زیادہ بذات خود کوشش کیے کرسکتے ہیں اور اپنے معاملات زندگی خود کیے سنجال سکتے ہیں ،

کیا باپ کوعلم تھا کہ وہ اس مسئلے کاحل ڈھونڈ سکتا تھا۔۔۔۔۔اس طرح زندگی زیادہ آ سان ہوجاتی ۔۔۔۔۔بچوں کی زندگیاں بھی اچھی ہوجا تیں اوراس کی اپنی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ۔

> پھراے ایک' بنیادی' چیزیاد آئی۔ اہراف کے ذریعے رویوں کا آغاز ہوتا ہے جبکہ نتائج ان رویوں کو

> > برقرار رکھتے ہیں۔

باپ نے بیمسوں کیا کہاں نے اپنے بچوں کے رویوں کے نتائج پر بہت زیادہ ماہے۔

لیکن جب باپ نے ان کامیاب ترین اور خوش ترین افراد کے بارے سوچا جنہیں وہ جانتا تھا تو اسے افراد میں ایک چیز مشترک نظر آئی ، یعنی .....اہداف! بیلوگ جانتے تھے کہ ان کا مقصد حیات کیا ہے۔

اس نے اپنے ذہن میں بیامر دوبارہ تازہ کیا کہ کامیاب ہونے والے اکثر لوگوں کے سامنے بیدواضح مقصد موجود ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اوگوں کے سامنے بیدواضح مقصد موجود ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بہرحال ،ان کے نز دیک کامیابی سسمجت ، دولت ، ذہنی سکون وغیرہ وغیرہ ہے۔ انہیں حتی اور واضح طور پرعلم ہوتا ہے کہ بالاخر ،ان کا ہدف اور مقصد کیا ہے۔''

مالی طور برکامیاب شخص نے ''اہداف کے تعین'' کی قوت وطافت کا مطالعہ کیا اور

7: **-** !

## فورى امداف

جول جول مہینے گزرتے چلے گئے، ''بچوں کی اصلاح کے باپ کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدامات' کے باعث بیچ بھی اپنے باپ کواچھا اور شفیق کہہ کر کے باعث بیچ بھی اپنے باپ کواچھا اور شفیق کہہ کر کے لیکھ اور وہ اپنے بچوں کی ان کے اجھے رویوں کے باعث تعریف وستائش کرنے لگا۔

اب بچول کوالیا محسوس ہوا کہ دہ ایک" دوسرے" باپ سے لطف اندوز ہور ہے۔ بیں اور انہوں نے خود کو پہلے سے کہیں زیادہ اہم اور اچھا سمجھنا شروع کیا۔

ان کا باپ اس ممن میں بہت خوش تھا کہ اس کے بچا ہے برے رویوں کے باعث انت ڈیٹ اور سرزنش بھی وصول کر رہے ہیں اور اپ ایجھے رویوں کے باعث تعریف وستائش بھی وصول کر رہے ہیں۔اس گھرانے میں، باپ سمیت، ہرشخص بہت بہتر محسوس کر رہا تھا کیونکہ ان کے درمیان رابطہ اور تعلق زیادہ بہتر طور پر قائم ہوگیا تھا۔اب یہ گھرانہ خوشی کی بہارے مہک رہا تھا۔

ایک شام، باب اپنے کمرے میں آرام کری پر بیٹھا ہوا تھا اور کسی سوچ میں گم تھا۔تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنے چھوٹے بچوں میں سے ایک بچے کوسکول کا کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔اس امر نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا .....کہلوگ کیسے سوچتے ہیں۔

رن منٹ فادر

تقى-

پھر باپ نے اپنی بیٹی کو انگریزی سکھانے کے سمن میں بہت سا وقت صرف کیا اوراے بتایا کہ وہ اس مضمون میں ماہر کیسے ہوسکتی ہے۔

جنب بیٹی چلی گئی تو باپ و چنے لگا'' ہم اپنی زندگی کے پچھے شعبوں میں اچھے ہیں ور پچھ میں کمزور ہیں۔''

باپ کو بیہی معلوم تھا کہ اس کا آپنا معاملہ بیہ ہے کہ گھریلوزندگی کی نسبت، اس کی پیشہ وارانہ زندگی زیادہ اچھی ہے لیکن اب وہ اس صورت حال میں تبدیلی لا رہا تھا۔ وہ مزید سوچنے لگا کہ وہ اب اپنے بچوں کے لیے کیا جا ہتا ہے۔

اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے بچے کمل طور پرشائستہ اور مہذب رویہ بیں اپنا سکتے۔ اکثر بچی معلوم تھا کہ اس کے رویہ اپنانے کے نام پر اپنے اند موجود جوہر اور ملاحیتوں مے محروم ہوجاتے ہیں ،اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دنیا میں اکثر لوگ اپنے بچین میں «مشکل اور ناراض" بچے ہوتے ہے۔

جوں جوں وہ اس معاملے کے متعلق سوچتا گیا، اس کا جوش و جذبہ مزید بردھتا گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ اپ سے کیا چاہتا ہے، وہ اپنے بچوں کی طرف سے کس طرح کا دوبیہ چاہتا ہے، دہ اپنے کہ میں بیچاہتا ہوں کہ میر بردیا ہتا ہوں کہ میر بیچاہتا ہوں کہ میر بیچاہتا ہوں کہ میر بیچا ہتا ہوں کہ میر بیچا ہتا ہوں کہ میر بیچا ہی طرح کے انسان بنیں کہ جس طرح وہ اپنی زندگی میں بنیا چاہتا ہے ۔۔۔۔۔اور وہ اپنی متعلق اور اپنی زندگی کے بارے اپنی مرضی اور خواہش کے مطالق روبیا پنا کیں۔

بالاخرباپ نے یہ فیصلہ کرلیا: ''والدین کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے سب معظیم تخفہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں میں '' شائستہ اور مہذبانہ رویہ اور طرز عمل' بیدا کریں ، تاکہ وہ احساس وشعور سے ماورا ہوکرا پنے اورا بی زندگی کے متعلق خود فیصلہ کرسکیں۔'' بیریں کھر باپ کو یہ احساس ہوگیا کہ وہ کیا کر رہا ہے ، وہ اپنے آپ پر ہننے لگا: ''یہ میں

وہ بخوبی طور پر جانتا کہ مقاصد حیات کے حصول کے شمن میں ''اہداف کے تعین'' کی کیا اہمیت ہے لیکن اس نے ابھی تک اس اصول کا اطلاق ابنی گھریلوزندگی پڑہیں کیا۔

اعلی درجے کے کامیاب افراد نے بھی اپنے اہداف ومقاصد متعین کیے ہوتے ہیں الیکن ریمقاصد واہداف نہ تو تحریر شدہ ہوتے ہیں اور نہ ہی مخصوص ہوتے ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کی اکثریت اپنے مقاصد و اہداف کے ضمن میں واضح نظر بیا وررویہ ہیں رکھتی لہذا وہ اپنی زندگی میں اپنی مطلوبہ خوشیوں سے کہیں کم شرح سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

ان حقائق کا جائزہ لینے اور ان پرغور کرتے ہوئے، باپ کو'' پیریوٰ کا قانون''
الا Pareto 's Law یا ۔ سولہویں صدی کے اس معیشت دان نے دریافت کیا کہ اٹلی میں بیس سے چند فیصد زیادہ افراد کے پاس اسی فیصد دولت موجود ہے اور پھر اس نے دوسری اقوام کا بھی جائزہ لیا۔ اسے ہرقوم میں، معاشی، سیاسی یا معاشرتی و ھانچ کے قطع نظر، دولت کی تقسیم کی یہی شرح نظر آئی۔

باپ ابھی بھی انہی سوچوں میں گم تھا: ''آج بھی بہی صورت حال موجود ہے۔
زندگی میں زیادہ تر آسا کشات چندلوگوں کے پاس ہوتی ہیں، مثلاً جذباتی یاطبعی، محبت، اور
اجھے دوست، مالی تحفظ وغیرہ حالا نکہ بیصورت حال صدیوں سے جاری ہے لیکن بینہایت
ناانصافی ہے کہ ایک شخص خوشحالی کی جاروں اکائیاں حاصل کرے جب کہ چارا فرادخوشحالی
کی ایک اکائی پراکتفا کریں۔''

باپ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کی ایک بیٹی کمرے میں داخل ہوئی اور باپ سے پوچھنے گئی:'' ابا جان ، کیا آپ' انگریز کی' میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ بیلز کی ریاضی اور سائنس میں بہت اچھی تھی لیکن عمرانیات میں کمزورتھی۔ دو ماہ پہلے اس نے اپنی بیرحالت چھپانے کی کوشش کی تھی ، کیون اب وہ پراعتاد ہوتی جارہی تھی ، وہ بہت اچھی کوشش کررہی

ورت منٹ فادر

سال کے عرصے کے دوران ان کی بہت تھوڑی خواہشات ہیں۔مثلاً:

-1 سیرسیا ثااور تفریح کریں ۔

2- ایک رات کود مرتک جاگیس اور باتیس کریس

3- بسكث اورباب كارن بنائيس

4- ایک فلم دیکھنے جا کیں

5- ويُديود يکھيں

6- ایکرات گھرسے باہرسوکیں

7- بازارجا كركباب اور يحكي كهائيس

باپ کہنے لگا: ''اب ہم سب نے اپنے اہداف ومقاصد مقرر کر لیئے ہیں۔
میرا خیال ہے کہ سب لوگ ان اہداف پر متفق ہیں، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں۔ بیتمام
اہداف ومقاصد، مجھے بھی منظور ہیں سوائے ایک رات باہر سونے کے، اس کے باعث آپ
کے ہمسائے واقعی پریٹان ہوجا کیں گے جب تم لوگ با تیں کرتے، چینے جلاتے اور قبقیے
لگاتے۔

ان میں سے ایک بیجے نے پیشکش کی:''اگر ہم باہر جا کرآ ہستہ آ واز میں گفتگو کریں اور پھرسوجا کیں ،تو پھر کیاصورت حال ہوگی؟''

باپ نے جواب دیا: ' بھڑتھیک ہے، الہذا بیخواہش اس طرح ہونی جاہے کہ گھر سے باہر جا کرآ ہستہ ہستہ تھا ہے کہ گھر سے باہر جا کر آ ہستہ ہستہ تھا کو کریں اور بھرسوجا کیں۔ براہ کرم اسسے تحریر کرلیا جائے۔''

بچول نے بیتندیل شدہ خواہش دوبارہ تحریر کرلی۔ پھران میں سے ایک بچہ بولا:''آپ نے کہا کہ تھا ہمارے'' چند، اہداف ومقاصد ہیں، دوسرے اہداف ومقاصد کیا ہیں؟''

باب نے جواب میں پوچھا:"اگرتم باپ ہوتے اور تمہارے گھر میں نو بج

ہوں بوریہ فیصلہ کررہا ہوں کہ میرے بچوں کے لیے کیا اچھاہے، حالانکہ میرے بجائے انہیں ریفیصلہ کرنا جاہیے کہ ان کے لیے کیا اچھاہے۔''

باپ اپنی انہی سوچوں میں گم تھا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا۔اس ہاراس کی بڑی بٹی اس سے یو چھر ہی تھی:''ابا جان! کیا ہم اس ہفتہ واری تعطیل پراپنے مم زادوں کواپنے یاس بلا سکتے ہیں؟''

باپ سو چنے لگا کہ جمعے سے لے کراتواری رات تک چار میں ہوں گے۔ جب بیٹی نے یہ مسوس کیا کہ باپ اس معاطے میں قدر ہے ہی کچار ہا ہے تو وہ کہنے گئی: "ابا جان، یہ ہم عم زادوں کے لیے بہت اچھا اور اہم ہوگا کہ ہم یہ وقت اکٹھا گزاریں۔ "یہ بی جانی تھی کہ باپ کی کون می کمزوری سے فاکدہ اٹھا تا ہے۔ باب اب کمل طوریر، گھر بلوزندگی کے احساس تلے مغلوب ہو چکا تھا۔

جب جمعے کی رائے ہوئی تو باپ نے بھی مکمل تیاری کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی بچوں
کے عمر زاد بہنچاس نے تمام بچوں کوا تعظیے کمرہ طعام میں میز کے گر دبٹھا دیا اور انہیں بتایا کہوہ
ایک الیم مختصر ملاقات/ اجلاس میں شرکت کریں گے جس کا موضوع ہے ''اہداف کا تعین۔''

باب نے تمہید شروع کی: 'اس ہفتہ واری تعطیل پر ہم سب تھینی طور پر لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں ،اور ہم میں ہے کوئی بھی ایک دوسرے کی نگرانی نہیں کرے گا۔اس میں میں میرے پاس ایک بہت ہی اچھی تجویز ہے۔تم سب بچا پناا پنا قلم اور کاغذ لے آئو۔''

جب بج والبس آئوباپ نے ان سے پوچھا: ''جب تم اکٹھے ہوتو تہماری خواہش کیا ہے؟ ''سب بج بیک وقت بولنے لگے۔ باپ نے انہیں خاموش کرایا اور کہا: ''اب میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی اپنی وہ خواہش کا غذ پرتحریر کر دوجوتم حاصل کرنا چاہتے ہو۔'' بب میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی اپنی وہ خواہش تحریر کرنے لگے۔ اس دوران باپ ان کے اردگرد ''سب بجے اپنی اپنی خواہش تحریر کرنے لگے۔ اس دوران باپ ان کے اردگرد چکرلگار ہاتھا کہ یہ معلوم ہوگیا کہ ایک کے ایک کو جلد ہی معلوم ہوگیا کہ ایک

ورن منك فادر

ورق الب دو، مين تهمين تجهدوفت ديتامون!"

بچوں نے بداہداف بوصنے میں کھھ وقت صرف کیا اور جب انہوں نے ورق الث دیے تو باپ نے ان سے کہا: ''بداہداف تم نے صرف ایک منٹ کے اندر ہی پڑھ لیے۔''

پھرایک بیچےنے پوچھا:''کیا یہی وجہ ہے کہ آپ انہیں''فوری اہداف'' کا نام دیتے ہیں؟

باپ نے بچوں کواس بات سے اتفاق کیا اور انہیں کہا کہ وہ مندرجہ ذیل الفاظ ورق کی دوسری طرف تحریر کریں:

میں فوری طور پر نہایت مختصر وقت میں اپنے اہداف پر نظر ڈالٹا ہوں پھر میں اپنے رویے اور طرز عمل کا جائز ہ لیتا ہوں ، پھر میں دیکھتا ہوں کر کیا میر اروبیا ور طرز عمل ، میرے اہداف کے مطابق ہے۔

ایک بچه بولا: 'میں مجھ گیا ہوں ، آپ چاہتے کہ ہم نہایت مخفر وفت لینی ایک منگ کے اندرا پنے اہداف برنظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ہم وہی پچھ کررہ ہیں جو درحقیقت ہمیں کرنا جاہے' باپ نے جواب دیا: 'بہت خوب ہم کھیک سمجھے!''

پھر بچے نے تقدیق کرتے ہوئے کہا:''ہم جس قدر زیادہ اپنے اہداف کواپنے ذہن میں بٹھالیں گے،ہم اسی قدر زیادہ ان کے حصول میں کا میاب ہوجا کیں گے۔''

باپ نے کہا: ''بہر حال ، ایک چیز مجھے درست کرنے دو۔ کیا میری یہ خواہش ہے کہم اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق اہداف حاصل کرلو؟ کیا تم ایسا ہی کرتے ہو؟ کیا میں چاہتا ہوں کہم ایک منٹ صرف کر کے اپنے ان اہداف پر نظر ثانی کرلو؟ کیا تم کرتے ہو؟ تم یہ کام در حقیقت کس کے لیے انجام دے دہے ہو؟''
یہ کام در حقیقت کس کے لیے انجام دے دہے ہو؟''

ہوتے توتم چرکیا کرتے؟"

اس سوال کے جواب میں بچے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے گے اوران کے درمیان چندلیجات کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھران میں سے ایک بچہ بولا:''جب کوئی فون کرر ہا ہوتو تم خاموش ہوجا وُ!''اس نے یہ فقرہ اپنے گھر میں ایک دفعہ سنا تھا۔

"بہت خوب،اہے بھی اس کاغذیر تحریر کرلو۔"

يهربيون نے مزيد کئي مفيدا ہداف ومقاصد تحرير کئے: مثلًا

۱- جب کوئی محض فون کرر ہا ہوتو خاموشی اختیار کریں۔

2- اینابستر بند کر کے رکھیں۔

ي ايخ آپ کوصاف تقرار کيس ۔ ٠

4 کور اکر کٹ ہٹو کری میں ڈالیں۔

5- يكافي كيان صاف كريس-

6- نتابين اوركاپيان ترتيب بي حصين -

7- مختلف اشيامل جل كراستعال كرير-

8۔ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھٹرامت کریں۔

باب نے کہا: ''مبارک ہوہتم نے بذات خودا پنے لیے'' فوری اہداف ''متعین کر

ليے بين 'بہت سے بچوں نے بیک وقت پوچھا '' بیآ پ کیا کہدے ہیں؟"

باپ نے کہا: ''تم نے اہداف پر شمل وہ تصویر بنالی ہے جو تمہارے ذہن میں موجود ہے اور تم نے ریکا میں مہت اچھی طرح انجام دیا ہے۔ تمہارے اہداف قابل حصول اور مخصوص ہیں!''

بچوں نے پوچھا: 'ان خواہشات کوآپ 'فوری اہداف' کیوں کہتے ہیں؟ باب نے جواب دیا: 'میں تہہیں بتا تا ہوں جو پچھتم نے لکھا ہے، اسے پڑھو، پھر

ورت منت فادر

امداف سے کروایا۔

"یادرکھوکہ ہم مجموعی طور پر اپنے اہداف کا تعین کیے کرتے ہیں؟" ہیہ ہمارے
"اکٹھے" اہداف تھے بین وہ اہدف جن پر گھرانے کے دویا دوسے زائد افراد رضا مند ہو
جاتے ہیں۔ابتم کس طرح ایک ایسی چیز کے متعلق سکھتے جو صرف اور صرف محض" اپنے"
فائدے کے لیے ہے۔"

بچول نے جواب دیا: ''میتو بہت اچھی بات ہے!''

باپ نے کہا: 'تب پھرتہ ہیں جائے کہا نبی وہ خواہش یا ہدف تحریر کرلوجس کے متعلق تمہارا خیال ہے کہ اس کے حصول کے لیے پہلے ہی سے کوشش کررہے تھے۔ ریجی کھولو تم اپناریم قصد کب حاصل کرنا پہند کرتے۔''

باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا:''مثال کے طور پرمیرا آیک مقصدیہ ہے کہ''مثال کے طور پرمیرا آیک مقصدیہ ہے کہ''میری صحت اچھی ہو، میں عقمندی سے خوراک استعال کروں اور روزانہ تین میل دوڑ لگا یا کروں۔''

اسی طرح بچول نے بھی اپنے ذاتی اہداف ومقاصد کے متعلق جلد ہی فہرست تیار کرلی، جس میں بیشامل تھا:''میں ایک ہر دلعزیز قائد بن چکا ہوں۔ میں روزانہ دوڑ لگا تا ہوں۔''

''اینے وجوداور شخصیت کے متعلق میر ہے احساسات بہت اچھے ہیں،'' میں ہر روز کوئی نہ کوئی اچھا کام کرتا ہوں''''میں بہت باصلاحیت ہوں۔''

جب باپ نے دیکھا کہ اس کے بچوں نے اپنے خواب تحریر کر لیے ہیں تو اے احساس ہوگیا کہ کس قدر جلد وہ اور اس کے بچے، ایک بہتر زندگی گزار نے کے ممن میں سیکھ رہے ہیں۔ پھراس نے بیجائزہ لیا کہ وہ سب کیا کررہے تھے۔

باپ کاسب سے بڑا بیٹا بولا:''میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اپناا یک اجلاس منعقد کرنا جا ہے اور فیصلہ کرنا جا ہے کہ ہم یہ کام خود میں کیسے قشیم کر سکتے ہیں۔ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔''

انہوں نے جو بچھ فیصلہ کیا تھا، باپ اسے تحریری شکل میں بھی نہیں و کیھ سکا،لیکن بیتمام کام بہت اچھی طرح انجام پایا۔

پہلی رات جب ایک بیٹا اور اس کاعم زاد باہرسوئے تو ان کی گفتگو قدرے بلند آ واز میں ہوئی ، باپ نے انہیں بلایا اور الگ لے جا کرانہیں فوری ڈانٹ ڈیٹ اورسرزنش کی۔ پھرانہوں نے اپناطرزعمل ٹھیک کرلیا۔

بھے اور اتوار کی مبحول کو باپ نے ان بچول کو خضر وفت سے لیے اکٹھا کیا تا کہ وہ مجموعی طور پراپنے اہداف اور رو بول کا جائز ہے لیسکیں۔ یہ بحث بہت ہی دلچہ پے تھی۔

جب بیالوگ ایک دوسرے کی ڈانٹ ڈپیٹ کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو شاباش دیے رہے تھے،توباپ بہت لطف اندوز ہور ہاتھا۔

اسے محسوں ہوگیا کہ اب جلدی ہی ان بچوں کے عم زاد انہیں ایک واضح پیغام دیں گے۔ اس ضمن میں باپ بہت خوش تھا کہ اس قتم کی گفتگو اور رابط، بہتر تعلقات کا باعث ہوتا ہے۔ ہفتہ واری تعطیل ختم ہوگئ۔ در حقیقت بیایام ایسے تھے جو کسی بھی گزشتہ تعطیل سے زیادہ لطف آمیز تھے، اور اس دور ان، وقت بھی بہت اچھا گزراتھا۔ جب بچوں کے عم زاد بار بارشکر بیادا کرتے ہوئے رخصت ہونے گئو باپ نے انہیں شاباش دی۔

ان تعطیلات کے دوران ، باپ نے ''فوری اہداف' فوری تعریف وستائش' اور ''فوری ڈانٹ ڈیٹ اور ستائش' اور ''فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش' کا بھر پوراستعال کیا تھا، اور بیتمام امورکمل طور برکارگر اورمفد ثابرت ہوں کے

کامیاب ہفتہ واری تعطیل کے بعد باپ نے اپنے بچوں کا تعارف اپنے

دوڑا تا ہوں۔ میں اپنے رویے اور طرزعمل پر نظر ڈالٹا ہوں۔ میں بیرجائزہ لیتا ہوں کہ کیا میراروبیا ورطرزعمل ،میرے اہداف ومقاصدے مطابق ہے۔

7۔ میں اینے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی یہی عادت اپنا ئیں۔

8- ہفتے میں ایک دن ، ہم سب استھے ہوکران اہداف ومقاصد کا جائزہ لیتے ہیں۔

کے بچوب کے اپنے ذاتی اور نجی اہداف ومقاصد تھے۔اور وہ ان کا ذکر کسی دوسر بے سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔انہیں خدشہ تھا کہ نہیں دوسر بے لوگ ان کے ان مقاصد کونا قابل سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔انہیں خدشہ تھا کہ نہیں دوسر بے لوگ ان کے ان مقاصد کونا قابل حصول نہ بھیں۔باپ نے ان کے نجی اہداف ومقاصد کا تعین کرنے کے مل کی تعریف کی۔

بہر حال ، ان بچوں کے جوبھی مقاصد تھے، ہر بچہ موس کر رہاتھا کہ اب اس کے معمولات زندگی اس کی اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق انجام پارہے ہیں۔اب بچے بھی والدین کے علاوہ ،ابیخا ہم اہداف ومقاصد کا تعین کرنے پرقادر ہو گئے تھے۔

مزید براں اپنے روز مرہ معمولات زندگی کے تناظر میں بیجے، اپنی ذمہ داریاں خودمحسوس کرنے کے عادی ہو گئے تھے۔

اب بيگھراندا يخ زندگي سے لطف اندوز ہور ہاتھا۔

باپ بہت خوش تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ''فوری اہداف''،''فوری تعریف و ستائش'' اور''فوری ڈانٹ ڈپٹ وسرزنش'' پرمشمل اس کا طریقہ کار'' کامیاب اور مفید ثابت ہوا تھا،اور بچوں نے بھی میں معمولات اپنی زندگی کا حصہ بنالیتے تھے۔

اینے بچوں کی اصلاح کے لیے فوری قدم اٹھانے والے باپ کے لیے گھریلوزندگی میں بہت ہی لطف آمیزاور پرسکون ہوگئ تھی، بچ بھی بہت خوش تھے اور ان کا روبیا ورطرز عمل قابل ستائش تھا۔

ليكن دنيامين اس مختلف حالات بهي موجود يته!

\*\*\*

فورى امداف: خلاصه

ہمارے کھرانے کے لیے ' فوری اہدائی' اس وقت کارگراورمفید ثابت ہوتے

۔ ہم ایک گھرانے کے لحاظ ہے (مجموعی اہداف) متعین کرتے ہیں اور انفرادی لحاظ ہے 'اپنے ذاتی'' اہداف مقرد کرتے ہیں۔

نه هم سنب بالهمی اتفاق اور رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ ہمیں رہے ہیں جو جانے کہ ہم وہی بجھ حاصل کررہ ہے ہیں جو ہم اپنے کھرائے ہے ماہتے ہیں۔

3- ہم میں سے ہرایک، انیک کاغذیر کم از کم 250 الفاظ میں اپنے اہداف و مقاصد تحریر کرتا ہے اور ہم انہیں ایک منٹ سے ہی کم عرصے میں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔

4 ہمارے اہداف ومقاصد مخصوص اور واضح ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوجا تا ہے۔ کہم بیمقاصد کب اور کیسے ملی شکل میں دیکھنا جا ہے ہیں۔

5- ہم میں اکثر افرادان افراد کو اکثر بار بار پڑھتے رہتے ہیں تا کہ بیا ہداف و مقاصد ہماری ذہنی عادات اور ذہنی انداز فکر میں تبدیل ہوجا کیں۔

میں اپنے وفت میں سے ایک منٹ نکال کر اکثر اپنے مقاصد واہداف پر نظر

ورت منت فادر

بإب:9

## ایک مختلف (دوسرا) باپ

ای شهر کے دوسری طرف، ایک مختلف (دوسرا) باپ بھی موجود تھا۔وہ ابھی جوان ہی تھے کہ تھا اور اس کی بیوی بھی جوان تھی۔وہ دونوں ابھی ایک ایسے طریقے کی تلاش میں تھے کہ اینے بچوں کی بیرورش کیسے کریں۔

ان دونوں میاں بیوی نے اس مسلے پر باہم گفتگو کی اور انہوں نے ایک دوسر سے
سے اتفاق کرلیا کہ: ان کے دونوں بچے ان کے ہاتھ سے نکلے جارہے تھے۔ ان کے دونوں
بچے جن کی عمریں 90 سال اور 06 سال تھیں، نہ ان کی بات سنتے تھے اور نہ ہی وہ اپنے
والدین کوکوئی اہمیت و بیتے تھے۔ ان کی تعلیمی حالت بھی اچھی نہ تھی اور دہ اپنے ہمسایہ بچول
سے خواہ مخواہ لڑتے جھڑ تے رہتے۔

ان کی ماں اکثر انہیں یہی کہتی: '' ذرائھہر وہ تمہارا باپ آجائے ہمہیں اس سے معافی مانگنا ہوگی'' اور باپ اس صورت حال سے شدید مایوس ہو چکا تھا۔

بچ، اپنیا معلوم تھا کہ ان کے گھر آجانے سے گھراجاتے، کیکن انہیں یہ بیں معلوم تھا کہ ان کا باپ آرام وسکون کی تلاش میں گھر آتا ہے اور بیا لیک ایبا قلعہ ہے جہاں وہ خود کوتمام پریشانیوں سے محفوظ سمجھتا ہے۔

باپ کی پیشہ وارانہ زندگی بہت ہی سخت تھی ، اور وہ کام کے بعد گھر میں اس لیے

آتا کہ اے سکون واطمینان میسرآئے۔لیکن اکثر گھر آنے پراس کا ان الفاظ کے ساتھ استقبال ہوتا''میری جان! میں تہہیں پریشان ہیں کرنا چاہتی لیکن کیا تہہیں علم ہے کہ بچوں فی آتے ہی گئی کہ ان کے لیے بچھ کرو۔ میں اکبلی انہیں سنجال نہیں کتی۔''

اس نو جوان جوڑ ہے کو کم تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے بھی قرب و جوار میں رہنے والے ہے کہ ان کے بچے بھی قرب و جوار میں رہنے والے بچوں کے مانند بدتمیز، بے ادب، اورا کھڑ بن جا کیں جوابیخ والدین کے علاوہ ہرایک کے ساتھ برارویہ اور طرزعمل اختیار کرتے تھے۔

پھرایک دن باپ نے اپنے بچوں کی بٹائی کی الیکن جب بیطریقہ کارگراورمفید ثابت نہ ہوااتو اس نے اپنے بچوں کی مزید بٹائی کی الیکن باپ کواپنا بیغل بچھا جھا محسوس نہیں ہور ہاتھا۔

اس موقع پراسے ایک ایبالطیفہ یاد آیا جو ایک شخص کے متعلق تھا جس نے اپنے بیٹے کوان الفاظ کے ذریعے ڈرایا:''اگرتم نے اپنے جھوٹے بھائی کو دوبارہ ماراتو میں تمہاری شدید پٹائی کروں گا.....''

جب بینوجوان میاں بیوی اپنے گر دونواح میں نظر دوڑاتے تو وہ مزید مایوں ہو جاتے .....انہیں معلوم ہوتا کہ بہت ہے دیگر والدین بھی اسی کشتی کے سوار ہیں جوڈوبتی جا رہی ہے۔ وہ بہت پریشان اور مضطرب تھے کہ وہ اپنے بچوں کوئس قدرمن مانی کرنے دیں یا ان پرکسی قدر پابندیاں لگا کیں۔

انہیں بھی کسی نے بینیں بتایا تھا کہ والدین کا کر دار کیسے نبھایا جاتا ہے۔ بچ اور حقیقت تو بیھی کہ انہوں نے بچوں کی پرورش کے متعلق بھی سوچا بھی نہ تھا۔ بہر حال ، انہیں بیضر ورمعلوم تھا کہ انہیں سب بچھ سکھنے کی ضرورت ہے۔

ایک د فعہ اس نو جوان مخص نے اپنے ہمسابوں کے سامنے اپنی مابوسی کا اظہار کیا۔

ون منٹ فادر

64

إب:10

## مشوره، شبحت، وضاحت

پھرایک دن، اس نو جوان باپ کے ایک اچھے دوست نے اسے ایک ایسے خفس کے متعلق بتایا جواس کے قریب ہی رہتا تھا۔ ایک طویل مشکل وفت گزار نے کے بعد میخص بظاہرا ہے یا نچ بچوں کی بہترین انداز میں پرورش کررہا تھا۔

اس صورت حال کا سب سے بہترین اور شاندار حصہ بیر تھا کہ اس شخص نے والدین کا ایسا مفید اور موثر کر دار اور طریقہ وضع کیا تھا جونہا بت آسان تھا اور اسے سیکھا بھی جاسکتا تھا۔ مزید برآں، بیرخص، اپنا بیرطریقہ، دوسرے والدین کو بھی بتانے کے لیے تیار تھا۔ اس نو جوان شخص نے اسے نون کر کے اپنا تعارف کر وایا۔

'' بیج تو رہے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ جناب، آپ کی بہت مہر مانی ہوگی اور میں واقعی آپ کا شکر گزار ہوں گا کہ آپ مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دیں تا کہ '' باپ کے کردار'' کے متعلق میں آپ سے گفتگو کرسکوں۔

بوڑ ھے مخص نے جواب دیا:''یقیناً ہتم ہفتے کی منبح کو ہی کیوں نہیں آ جاتے ، مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی الیکن اس ضمن میں میری ایک شرط ہے!!''

پھر میاب باپ ہنسااور کہنے لگا: '' فکر کرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ میں متہبیں یقین دلاتا ہوں کہ جو پچھ تہمیں میں بتاؤں گا،وہ اس قدر آسان اور سادہ ہے کہ لوگ ورسرے افراد بھی اس کے ہم خیال تھے۔ ان میں سے بہت سے موقعوں پرلوگوں نے ہوں اظہار کیا: ''اب حالات ایے نہیں رہے، حالات اس قدر تیزی کے ساتھ تبدیل ہور ہے بین کہ جب ہم اصول وقوانین کے متعلق پڑھتے ہیں، یہ اصول وقوانین، ہم پر لاگو ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ کے معلوم ہے کہ ہمارے نیچ ہم سے کیا جا ہے ہیں؟''

رینو جوان محض، دوسرے افراد کے احساسات سے ممل طور پر واقف ہو چکا تھا۔ ایک لحاظ سے اسے میاطمینان تھا کہ وہ اکیلا اس مسئلے کا شکار نہیں ہے۔

اس نوجوان باپ کے مسائل مزید بگڑتے گئے۔جس کے باعث اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ الجھنے لگی اوران کی شادی شدہ زندگی بھی متاثر ہونے لگی۔

خراب اور پریشان کن گھریلو زندگی کے باعث اس کی پیشہ وارانہ زندگی بھی پریشان اوراضطراب کا شکار ہونے لگی۔

بالاخر، اس نے کسی بیشہ ور ماہر فرد سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ اس ضمن میں اس نے ''خاندانی امور کے بارے مشیران' ، ماہرین نفسیات، ساجی کارکنوں اور دیگر متعلقہ ماہرین سے مشورہ کیا۔ ان لوگوں نے اسے کی مفید مشورے اور ٹو نکے بتائے ، لیکن وہ ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔

راجرنے کہا: 'جم سب بے خبر ہیں ہمیں بہت سی چیزوں کے متعلق پچھام ہیں!'' نوجوان شخص نے اب اظمینان محسوس کیا۔

اس نے آہتہ آہتہ اپنے سب سے بوے فدشے کا اظہار واعتراف کیا:'' مجھے نہیں معلوم ..... مجھے بین خطرہ ہے کہ جو کچھ میں کروں گا، وہ سچے ہوگا یا میرے بچول کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بعض ادقات، میں سوچتا ہوں کہ آپ ایک اچھے باپ کے معیار پر بالکل بورااتر تے ہیں۔''

بوڑھے باپ نے قہمہ لگایا، پھراس نے مسکراتے ہوئے کہا:''خوش متی سے پیچ، پیچ، پیچ، پیچ، کیے دیگر شعبوں کے مانندایک باب بھی غلطی کا مرتکب ہوسکتا ہے اوراس کے بیج بھی بیر حقیقت بخو بی طور برجانتے ہیں۔''

نوجوان باپ کے جواب دیا:'' جب آپ سے ملطی سرز دہوجاتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟''

بوڑھے باپ نے جواب دیا ''میں اس غلطی کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہوں ،
لیکن اس سے پہلے ، میں اپنی پی غلطی تسلیم کر لیتا ہوں ، جب میں اپنی غلطی تسلیم کرنے کی ہمت اور حوصلہ رکھتا ہوں تو میرے بیچ واقعی مجھ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ میرے کہنے سے مراد بیہ کہوہ یہی رویہ اور طرز عمل میرے ساتھ بھی اپنا سکتے ہیں!''اور پھرا گریہ خلطی زیادہ خطر تاک نہ ہو، اور اکثر میری غلطیاں خطر تاک نہیں ہوتیں …… میں اپنے اوپر ہنستا ہوں۔'' خطر تاک نہ ہو، اور اکثر میری غلطیاں خطر تاک نہیں ہوتیں …… میں اپنے اوپر ہنستا ہوں۔'' حیرت میں ڈو بے ہوئے نوجوان شخص نے پوچھا:''آپ غلطی کے متعلق ہنتے میں دو۔ یہ وی نوجوان شخص نے پوچھا:''آپ غلطی کے متعلق ہنتے میں دو۔ یہ وی نوجوان شخص نے بوچھا:''آپ غلطی کے متعلق ہنتے ہیں ۔'' ا

"بالکل درست، آپ بھی اپنی حماقتوں پر ہنسیں، اور بچوں کو بھی بتا کمیں کہ وہ بھی اپنی حماقتوں پر ہنسیں، اور بچوں کو بھی بتا کمیں کہ وہ بھی اپنی حماقتوں پر ہنسیں۔ جو شخص ایمانداری کے ساتھ اپنی خلطی فوری طور پر شلیم کرلے، اور پھر اپنی حماقت اور بے وقو فی پر ہنسے تو وہ بھی ذہنی اور جذباتی طور پر ٹوٹ بچوٹ اور انتشار کا شکار

بمثکل یفین کرتے ہیں کہ بیطریقہ واقعی کارگراورمفید ہے! میرامشورہ بیہے کہ جب تک تم اس طریقے کو چند ہفتوں کے لیے اپنے گھرانے میں آ زمانہیں لیتے ،اس کے متعلق تبعرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔''

نوجوان باپ نے اپنی آمادگی ظاہر کردی۔

ہفتے کی مجے ، جب بیلو جوان باپ اس شاندار اور متاثر کن گھر کے سامنے اپنی کار میں موجود تھا، تو وہ سوچ رہا تھا: '' بیخص تو بہت ہی کا میاب ہے، اور اس میں جیرانی کی کوئی بات بھی نہیں کہ وہ ایک اچھا باپ ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ مجھد ارہے وہ ....''

نوجوان محف سوچتے سوچتے رک گیا۔ وہ خود کواحساس کمتری میں مبتلانہیں کرنا چاہتا تھا، جیسا کہ اسٹراس کا باپ اسی رویے کا عادی تھا۔ وہ اب تبدیلی کا خواہش مند تھا۔ سے اہتا تھا، جیسا کہ اسٹراس کا باپ اسی رویے کا عادی تھا۔ وہ اب تبدیلی کا خواہش مند تھا۔

بیرونی دروازے پرخاکستری بالوں والے ایک شخص نے اس کا استقبال کیا۔ بیہ شخص جسمانی طور پر تندرست اور صحت مند معلوم ہوتا تھا اوراس کی چیکدار آئکھیں بتارہی تنفین کہوہ ایک خوشگوارزندگی گزار رہاہے۔

بوڑ ہے محص نے کہا: ''اندرا جاؤ۔ جھے ڈوٹی ہے کہ مجھے ملنے کے لیے آئے!'' نوجوان محص نے جیران ہوتے ہوئے کہا: ''آپ؟''

بوڑھے خص نے جواب دیا: 'یقیناً میں ہی ہوں۔ کی بات تو یہ ہے کہ جھے یہ خوش ہے کہ بھے اور خوش ہے کہ کوئی شخص اس حالت میں موجود ہے جس طرح میں کچھ عرصہ بل پریثان تھا۔ اور میں بھی تم ماری طرح اپنی پریثانی دور کرنے کے لیے ہرشم کی معلومات حاصل کرنے کا بہت مثالی تھا تا کہ میرے حالات بہتر ہوجا کیں ۔۔۔۔۔ یا بھی کل کی ہی بات ہے!'' شاکق تھا تا کہ میرے حالات بہتر ہوجا کیں ۔۔۔۔۔ یا بھی کل کی ہی بات ہے!''

بوڑھا باپ مسکرایا اور کہنے لگا: ' مجھے دوسری چیزوں کے متعلق تو کافی زیادہ معلومات حاصل ہیں لیکن ' باپ کے کردار' کے متعلق مجھے بہت تھوڑ اعلم ہے۔ جب کہ وِل

ورت منث فادر

-نہیں ہوگا۔''

توجوان مخص نے جواب دیا: ''بہت خوب، بہت ہی شاندار!''

بوڑھے باپ نے کہنا شروع کیا:''بجائے اس کے کہیں بچوں کی پرورش کرنے

کے لیے تہمیں طریقے بتاؤں، میں کیوں نہ وہ تراکیب تہمیں بتادوں جو میں نے اختیار کیں،

تاکہ تم ان پراس طرح عمل کرو کہ تہمیں اور تمہارے گھرانے کے لیے بہترین نتائج برآ مدہوں۔''

نوجوان نے ہا۔''بہت خوب! میں سن ماہوں!'' بوڑھے باپ نے کہا:''اس سے قبل کہ میں تمہیں اپنا طریقہ بتاؤں ہمہیں سے

بات معلوم ہونا جا ہے جومیں نے ہمیشدا ختیار نہیں کی ہے!"

حيران وبريشان ملاقاتي نے بوجھا:"وه كيا ہے؟"

بوڑھے باپ نے اپنے کا ندھے اچکا کے اور اعتراف کیا: ''میں بھی دیگر والدین کے ماند ہوں ، میں عام طور پروہ کا م نہیں کرتا جس کے متعلق مجھے علم ہے کہ بیکا م کرتا چاہیے لیکن جب میں کوئی کام کرتا ہوں ، حالات بہت بہتر ہوجاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں متہیں بیتا تا ہوں کہ بحثیت باپ اور والدین ، میں زیاوہ وقت صرف نہیں کرتا۔ میں صرف بیامریقینی بناتا ہوں کہ زندگی میں ذمہ داریوں اور خوشیوں کے درمیان تو ازن ہو، اور میں این ہرنے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں۔''

ملاقاتی مسکرایا اور کہنے لگا: "مجھے بیس کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ سنا تو لوگ آ پ کو 'کامیاب باپ' کہتے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ آ پ اپنے بچول کے ساتھ جلد بازی پر مبنی رویہ اور طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ لیکن در حقیقت، آ پ اپنے بچول بچوں کے ساتھ جہد بازی پر مبنی رویہ اور طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ لیکن در حقیقت، آ پ اپنے بچوں کے ساتھ بہت کم وقت صرف کرتے ہیں۔''

بوڑھا باپ بھی مسکرایا اور کہنے لگا: ''اس امکان کے بارے تمہارے خدشات درست ہیں۔اس ممن میں بیاہم چیز گرہ میں باندھ لینی جا ہیے۔'' نوجوان نے اثبات میں اپنامر ہلایا اور کہنے لگا: ' بیا یک ایماطریقہ ہے جس کے ذریعے آب اپنی زندگی میں سے بے شار بے جینی اور پریشانی خارج کر سکتے ہیں۔'

بوڑھا باپ بولا: "اس بے چینی اور پریشانی سے نجات عاصل کرنے کا دوسرا طریقہ میہ بھی ہے کہ اپنی فلطی اور حافت سلیم کرنے کے سلیطے میں کی "مناسب وقت" کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ ایما نداری کے ساتھ فور آئی اپنی فلطی سلیم کرلی جائے ۔ جب آپ پئی مرضی اور خواہش کے مطابق کوئی کام سرانجام دیتا جا ہے ہیں تواس کے لیے آپ کے پاس اس قدر وافر وقت موجود نہیں ہوتا کہ آپ مناسب وقت کا انتظار کریں، اسی طرح ایک کامیاب باپ بنے کے لیے بھی وقت کا انتظار نہ کریں بلکہ وقت کے موجود لمحات سے فائدہ اٹھا کیں اور کامیاب باپ بنے کے لیے مناسب اقد امات اٹھا کیں۔"

نوجوان باپ نے اپنی رضا مندی ظاہر کرتے ہوئے اپنا سر ملایا اور پوچھنے لگا: "تو پھر ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا جاہے؟"

کامیاب باپ نے جواب دیے ہوئے کہا! "سب سے پہلے میں بیر کوش تھے۔ پچوں کی پرورش کے سلسلے میں میر سے پاس تمام طریقے موجود نہیں ہیں۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے پچھالی چھوٹی چھوٹی تھوٹی تر اکیب معلوم ہیں جو میں بتم یا کوئی بھی دوسراباپ سیکھ سکتا ہے ، اور اپنے گھرانے ہیں بہت بڑی تبدیلی لاسکتا ہے۔ نیز تمام والدین، اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں، بہر حال، یہ یہ نکتہ نظر میر سے نزدیک بہت ہی مفیداور کار آ مدہے۔'

میں اپ رویے اور طرز عمل کے ذریعے اپ بچوں کو بیتا دیتا ہوں کہ جب دوائی شخصیت کے متعلق ادراک حاصل کر لیتے ہیں تو میں بہت ہی خوش ہوتا ہوں۔

ورن منث فادر

ليے بہت آسان ہے كيونكه ميں نے ميمعلوم كرلياہے:"

بحثیت باپ اور والدین میرے دومقاصد بیں، میرے روسے اور طرزعمل کے ذریعے خود کو پراعتا ومسوں کریں اور اپنی زعم کیوں بیس نظم ومنبط پیدا کریں۔

''میں نے بہت مشکلات کے بعد یہ سیکھا ہے کہ جولوگ اپنی ذات اور شخصیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کرتے ہیں، لینی جوخوداعتاد ہوتے ہیں، وہ اپنی شخصیت میں نظم وضبط بھی بیدا کر لیتے ہیں جو بذات خود ان کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے اگر وہ اپنی شخصیت اور ذات کو بخو بی طور پر پیند کریں گے، وہ اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کرنا چاہیں گے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی ذات اور شخصیت میں نظم وضبط پیدا کیا جائے۔''

نوجوان نے باپ سے پوچھا: 'کیااییا ہی ہے۔ آپ مجھے وہ تین طریقے بتا ہے جے دہ تین طریقے بتا ہے جن میں سے ہرا یک پرصرف ایک منٹ صرف ہوتا ہے اور آپ ایپنے بچوں کواپنا پیغام دے دیتے ہیں؟''

بوڑھے باپ نے جواب دیا: ''یہ وہ طریقے ہیں بن کے ذریعے وہ اپ لیے زیادہ سے زیادہ مدداور معاونت حاصل کرتے ہیں۔ در حقیقت، اب میرے بچے، مجھے اور باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ باہمی ربط اور تعلق پیدا کرنے کے لیے یہ تین طریقے استعال کرتے ہیں۔''

پھرنو جوان باپ کی درخواست پر بوڑھے باپ نے ان تین طریقوں، لیخی "فوری اہداف"، "فوری تعریف وستائش" اور "فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش" کے متعلق "چونکہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ را لیطے اور تعلق کے لیے تین حصوں پر مشتمل طریقہ کارسیکھا ہے، اور ان میں سے ہر طریقے پر ایک منٹ سے زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا۔ اس طرح ، ہر وہ منٹ جو میں اپنے بچوں کے ساتھ صرف کرتا ہوں ، مفید وموثر ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں تہہیں ان طریقوں کے متعلق بتاؤں ، میں تہہیں سے ثانا چا ہتا ہوں کہ ہر نچے کے ساتھ بیا لیک منٹ اکیلائی صرف کرتا ہوں۔ اگر چہ یہ چند منٹ بی کیوں نہ ہوں اور میں بھی ہی ایک نچے کا دوسرے نچے کے ساتھ موازنہ اور مقابلہ نہیں کرتا۔ اور دوسرے یہ کہ میں گور پر "حاضر" رہتا ہوں۔ میں اس وقت اپنے سامنے موجود بیٹے بیٹی برائی کمل توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ "

نوجوان باپ نے جواب دیا" لہندا آپ موجود کھے میں واقعی" حاضر" رہتے میں۔"

بوڑھے باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا'' بالکل درست! جب میں اپنی اپنی گھر بلو زندگی کے متعلق سوچتا ہوں، جب میں اپنی ملازمت پر ہوتا ہوں تو میں صرف اپنی گھر بلو زندگی کے متعلق سوچتا ہوں۔ اس طرح میراید و بیمیری ملازمت پر ہوتا ہوں میں صرف اپنے کام کے متعلق سوچتا ہوں۔ اس طرح میراید و بیمیری زندگی کے دونوں پہلوؤں کے لیے مفیداور کارگر ثابت ہوتا ہے!''

ملاقاتی کہنے لگا: ''بالکل درست، میرے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اپنی گھریلوزندگی کے علاوہ اپنی پیشہ وارانہ زندگی میں بھی بہت کا میاب ہیں۔ آپ تو یقینا بہت ہمرصوں کرتے ہوں گے!''

بوڑھے باپ نے بہت زیادہ فخرمحسوں کرتے ہوئے کہا: " بہی بات ہے،خاص طور پراس لیے کہ میرے بے بھی کامیا فی کا بہی احساس اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہم مب کے

رن منث فادر

72

باب:11

# "فورى المداف" كيول مفيداور كاركر بين؟

بوڑھے باپ نے کہا: ''تم بیمعلوم کرنا چاہتے ہو کہ''فوری اہداف'' کا طریقہ بچوں کے لیے کیوں اس قدرمفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اس شمن میں ہم پہلے بیہ جائزہ لیتے ہیں کہ انسانی ذہن کیسے کام کرتا ہے۔ اکثر سائنسدان اس امر پر متفق ہیں کہ انسانی ذہن کے دوجھے ہوتے ہیں۔''

نوجوان باپ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا: ''شعوری اور تحت الشعوری ذہن .....وہ حصہ جو باخبر ہوتا ہے اور وہ حصہ جو بے خبر ہوتا ہے۔''

بوڑھے نے باپ نے کہا: "بالکل درست، انسانی ذبین کازبردست اور طاقتور حصہ، تحت الشعوری ذبین ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہم اپنے تحت الشعوری ذبین سے واقف نہ ہو، کین جو کچھ ہم دیکھتے اور سنتے ہیں، وہ سب کچھ اس میں محفوظ ہوا جا تا ہے۔ ذبین کے اس حصے کے متعلق چرت انگیز بات یہ ہے کہ اس میں سے کوئی چیز خارج نہیں ہوتی بلکہ ہر چیز اس میں جع ہوتی رہتی ہے۔ یہ ذبین، ہمارے خیالات اور اعتقادات کی بنیاد ہے۔ جو چیز ہمارے تحت الشعور میں واغل ہوتی رہتی ہے۔ یہ ذبین ہمارے خیالات اور اعتقادات کی بنیاد ہے۔ جو چیز ہمارے تحت الشعور میں واغل ہوتی رہتی ہے۔ یہ ذبین ہمارے خیالات اور اعتقاد بن جاتی ہے۔ "
بنیاد ہے۔ جو چیز ہمارے تحت الشعور میں واغل ہوجاتی ہے، ہمار ااعتقاد بن جاتی ہے۔ "
نوجوان باپ نے کہا: "اس طرح جیسے ایک بیچے کی حیثیت سے ہمیں بتایا جا تا

تفصیل کے ساتھ وضاحت کی۔''

نوجوان باپ نے بیتمام تفصیل نہایت توجہ کے ساتھ سی الیکن کہنے لگا:''ممکن ہے کہ بیطریقے موثر اور کارگر ٹابت ہوں۔''

بوڑھےنے جواب دیا: "معلوم ہوتا ہے کتہ ہیں یقین نہیں آرہا۔"

نوجوان باپ نے جواب دیا: '' مجھے واقعی یقین نہیں ہے! اگر میں بخو بی طور پر یہ سمجھ لوں کہ یہ تینوں طریقے والدین کے لیے اس قدر مفید اور موثر ہیں تو شاید میں ان ہے فائدہ اٹھا سکوں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ تینوں طریقے یعنی فوری اہداف'''' فوری تعریف و ستائش' اور'' فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش' ایک ہی طرح کے ہیں اور ان کے ذریعے کیساں نتائج برا میں وتے ہیں؟''

**&**3

ورت منٹ فادر

تحت الشعوري ذہن ہے۔

زمین کواس سے بچھ غرض ہیں ہوتی کہ اس میں کس متم کا بنج بویا جارہا ہے۔اس میں غذائیت بخش اجزاء، مکئی اور گندم یا پھر نقصان دہ اجزاء مثلاً پوست کا بنج بویا جارہا ہے۔ جس متم کا بنج زمین میں بویا جائے گا، زمین اس متم کی قصل پیدا کرے گی۔'

نوجوان باپ اب بینکته بچه چکاتها۔ "لېذا،اس طرح ہماراتحت الشعوری ذہن بھی کام کرتاہے!''

بوڑھے باپ نے کہا:''بالکل درست! ابتم سمجھ گئے ہوکہ''فوری اہداف'' کا طریقہ اس قدر مفید اور کارگر ہے۔''

نوجوان باپ نے کہا: ''کیوں کہ آپ اپنے اہداف ومقاصد، ایک منٹ کے اندر ہی بار بار پڑھ سکتے ہیں جوایک ایسا آسان طریقہ ہے جس کے ذریعے کوئی بھی چیز تخت الشعوری ذہن میں داخل کی جاسکتی ہے ۔۔۔۔۔اوراس طرح آپ ان اہداف پریقین کرنا شروع کردیتے ہیں۔'' شروع کردیتے ہیں۔''

بوڑھے باپ نے کہا:''یہ ایک الیی شاندار وضاحت اور تفصیل ہے کہ کیوں ''فوری اہداف''ہمارے بچول بلکہ ہمارے لیے بھی اس قدر مفیداور کارگر ہیں۔''

نوجوان باب نے کہا: "كيا بميشہ بى ايسا ہوتا ہے؟"

بوڑھے باپ نے مسکراتے ہوئے کہا :''بالکل درست''، کیکن اب اپنی توجہ مندرجہذیل حقیقت کی طرف مبذول کرلو۔''

ہم جو چھسو جتے ہیں، وہی بن جاتے ہیں۔

نوجوان مخص نے کہا:'' بیتو بہت ہی شاندار نظریہ ہے! میراخیال ہے کہ میں اسے نے لیے استعمال کروں گا''

بوڑھے باپ نے مسکراتے ہوئے کہا:"اگر تمہارا یمی خیال ہے کہ تو بہت ہی

ہے۔ ہمیں اس پریفین ہویانہ ہو، ہمیں اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔'

بوڑھے باپ نے کہا:'' یہی اصل بات ہے، تہہیں شایدعلم ہو کہ جن بچوں کو یہ بتایا گیا کہ وہ احمق اور بے وقوف ہیں ، وہ اپنے متعلق اس بات کو سچے مان لیتے ہیں۔''

نوجوان باپکواپنا بجپن یادآ گیا، وہ کہنے لگا:''اور پھر بچے اس طرح کارویہ اور طرز ممل اپناتے ہیں کہ جیسے رہے ہے''

بوڑھے باپ نے کہا:''بالکل درست! اور جب بچے اس طرح کا رویہ اور طرزممل اپناتے ہیں کہ جیسے بیسب پچھ سچے ہے۔۔۔۔۔''

نوجوان بات نے بات ایک لی ''توبیہ باتیں سے ثابت ہوجاتی ہیں۔'

معلوم نہیں ہوتا کہ کون می چیز سی جے اور کون می چیز غلط ہے۔ صرف شعوری ذہن بیامتیاز کر سکتا ہے کہ کون می چیز تھے سے اور کون می چیز غلط ہے۔'' سکتا ہے کہ کون می چیز درست اور کون می چیز غلط ہے۔''

نوجوان باب نے کہا: 'میں ابھی بھی آپ کی بات سمجھ میں نہیں پایا!'' بوڑھے باپ نے جواب دیا: 'میں تمہیں یہ بات ایک مثال کے ذریعے سمجھا تا ہوں ۔ فرض کرو کہ ایک کسان زمین میں نیج بور ہا ہے۔ بیرز رخیز زمین بہت حد تک بوڑھاباپ ہنے لگا: "تم نے اس تجربے کے متعلق سنا ہوگا جو فلموں میں کیا گیا تھا،
اور پھراسے غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ انہوں نے مکھن گئے ہوئے پاپ کارن کی تصویر
بنائی اور اس کے لیے نیچے لکھا کہ پاپ کارن خریدیں۔ "بیتصویر اس قدر تیزی کے ساتھ
سکرین پر آئی اور گئی کہ جیسے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔"

نوجوان باپ نے کہا: '' میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ لوگوں کے تحت الشعوری ذہن نے اسے دیکھ لیا، کیا میں درست کہدر ہاہوں؟

بوڑھےنے باپ کہا:''تم نے بالکل درست اندازہ لگایا۔ بیبھی اندازہ لگایا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟

ملاقاتی نے کہا:''انہوں نے بے شار پاپ کارن فروخت کیے!''

بوڑھے باپ نے کہا: ''یہی تو اصل نکتہ ہے۔ تحت الشعوری ذہن کے ہمارے رویے اور طرز عمل پر مثبت اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔ بدشمتی ہے، اس کا الث بھی درست اور سے اور طرز عمل پر مثبت اثر ات مرتب ہوتے ہیں اخبار میں کھیلوں کی خبریں پڑھ رہا تھا۔ اور سے ہے۔ مثال کے طور پر ایک دو ہفتے قبل میں اخبار میں کھیلوں کی خبریں پڑھ رہا تھا۔ گولف کا ایک کھلاڑی جو کھیل کے اختتام پر تین راونڈ ہے آگے تھا، اس کا ایک مقولہ درج کیا گیا۔ اس نے کہا تھا: ''میں وہ کھلاڑی ہوں جود وسرے کھلاڑیوں کوڈرادیتا ہوں۔''

جب اخباری نامه نگار نے اس سے ان الفاظ کے معنی پو چھے تو اس نے کہا: ''میں برے براے کھلاڑیوں کو دہشت زدہ کردیتا ہوں۔''

نوجوان باب نے کہا: ' دوسر سے الفاظ میں وہ خودکو ہمیشہ جیتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک ایسا کھلاڑی ہے جوسب سے بہترین ہے تا کہ دوسر سے کھلاڑی اس سے مقابلہ کرتے ہوئے تاطرین۔''

بوڑھےنے کہا: ''یقینا، یہی بات ہے۔ پھرا گلے دن میں نے اخبار پڑھا۔اب انداز ولگایا کہ مقابلوں کے آخری روز اس نے کیسا کھیل کھیلا؟'' الچى بات ہے۔ 'ملاقاتی پر بیٹان نظرآ نے لگا۔

بوڑھے باپ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا:''حال ہی میں جو کچھ میں نے سیکھا ہے، یہ بات ان سب سے زیادہ اہم ہے۔ یاد کرومیں نے تم سے کہا تھا کہ کی اور جگہ کے برعکس میں اپنے گھر میں اس قدر کا میاب نہیں ہوں۔ اس کی تم مجھے کوئی معقول وجہ بتا سکتے ہو؟''

نوجوان شخص قدء بریشان ہوگیا۔ اس کی سمجھ میں پھونہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ وہ جبرت زدہ تھا کہ بوڑھا شخص خود کو اس قدر کمزور سمجھتا ہے، پھروہ کہنے لگا:''میرااندازہ ہے کہ آ پ کی بات کا تعلق اس چیز سے ہے۔ بس کے تعلق ہم گفتگو کرر ہے ہیں۔!''

"بإں ایبای ہے!"

نوجوان شخص نے اندازہ لگایا: "آپ کی گھریلوزندگی محض اس وجہ ہے اس قدر خوشکوار نہیں کیونکہ رہیآ پ کے ہدف جس شامل نہیں۔"

بوڑ بھے باپ نے جواب میں کہا: '' حیرت انگیز طور پر ایسا بی ہے، اور تہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ میمعاملہ تو ویسے بی میری زندگی میں پیش آھیا ہے۔'' نوجوان باپ،اپخاطب کی کیفیات سے دانقن تھا۔

بوڑھا باپ کہدرہا تھا: 'میں نے اب یہ مسئلہ مل کر دیا ہے۔ میں نے اپ گھرانے کے اہداف واضح طور پراپنے پاس لکھر کھے ہیں، اور میں ان کا حوالہ بھی دوسر بے لوگوں کے سامنے دیتار ہتا ہوں بلاشبہ، جس قدرزیادہ میں انہیں اپنی نظر میں رکھتا ہوں، ان کے سامنے دیتار ہتا ہوں بلاشبہ، جس قدرزیادہ میں انہیں اپنی نظر میں رکھتا ہوں، ان کے حصول کی خواہش زیادہ ہوتی جاتی ہے، میں اسے'' پاپ کارن کا اصول'' کہتا

نوجوان من نے وجہ بوچھی۔

و ن منك فادر

باب:12

# فوری تعریف وستائش' کیول مفیداور کارگریے؟

ملاقاتی بیدد کھے کر جیران رہ گیا کہ بچوں نے بیا جلاس بہت اچھی طرح منعقد کیا۔
اس اجلاس کے موقع پر بچوں نے اپنے انفرادی اور مجموعی اہداف کا جائزہ لیا۔
ایک دوسرے کوشاباش دی اور ایک دوسرے کوسرزنش بھی کی۔ وہ نہایت شائستہ اورنفیس
انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ پیش آ رہے تھے اور ان کے درمیان ہنسی نداق بھی جاری
تھا۔لیکن اس امر میں کوئی شہنیں تھا کہ یہ پانچوں نیچ اپنی زندگیوں کا بذات خود آ غاز کر
رہے تھے اور انہیں قدرے کا میا بی بھی حاصل ہور ہی تھی۔

اجلاس کے اختیام پر برا بیٹا کہنے لگا: ''تہمیں علم ہے کہ ہماراایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں؟ میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ ہرسال بچاس ہزار بچ انحوا ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس بچے کی انگلیوں کے نشان موجود ہوں تو گم شدہ بچے کی تلاش میں آسانی ہوجاتی ہے کیوں نہ ہم اپنی چھوٹی بہن کی انگلیوں کے نشان محفوظ کر لیں؟''

تمام بچے بیک وفت بوے:'' کیے؟'' ''ہم صرف''انک پیڈ''اورایک کارڈلیں گے اور ہم بیکام خود کرلیں مے۔ہم بیہ کارڈاپنے گھررکھیں گے۔'' نوجوان مخص اپناسرادھر ادھر ہلانے لگا، اس کی سمجھ میں پچھ نیس آرہا تھا کہ کیا اب دے۔''

بوڑھے باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا: ''اس نے بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور بہت بڑی رقم انعام میں حاصل کی۔ اس سے سبق بیرحاصل ہوتا ہے کہ اگرتم شکت کے متعلق سَوچو گئے تم تم بھی نہیں جیت سکتے۔''

پھر پوڑے ہے باپ نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا:''اب دفت ہو چکاہے!'' نو جوان باپ نے استفسار کیا:''کس بات کا دفت ہو چکاہے''

بوڑھے باپ نے جواب دیا: ''اس وقت ہمارے گھرانے کے اس اجلاس کا وقت ہمارے گھرانے کے اس اجلاس کا وقت ہو چکا جو ہر ہفتے صبح کے وقت منعقد ہوتا ہے اور ہم سب لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ میرے بچے تمہاری آ مد کے مقصد سے واقف ہیں، اگرتم چا ہوتو اس اجلاس میں شریک ہو سکتے ہو۔''

نوجوان باپ بہت ہی شوق کے ساتھ کمرہ طعام میں بچوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے معلوم نبیں تھا کہ اس اجلاس میں کیا ہوگا۔

<del>8</del>€

ورن منث فادر

80

مزاحیہ فاکہ بھی دیکھاہے، اس میں دکھایا گیاہے کہ ایک بچہ ایک کونے میں کھڑا ہے اور اس کی آئکھوں میں آنسومیں اور وہ کہہرہاہے؟ جب میں نے ایک اچھا کام کیا ہے تو مجھے اچھی حگہ کیوں نہیں دی جاتی ؟''یین کر بوڑھا باپ ہننے لگا۔

ورت منت فادر

نوجوان باپ نے اپنی بات جاری رکھی:''اب میری سمجھ میں بات آرہی ہے جب میرے بچے کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو میں بھر بھی انہیں انداز کر دیتا ہوں۔''

بوڑھے باپ نے کہا:''مجھ پریقین کرو، جب تم اچھارو بیابنانے پراپ بچوں کی تعریف وستائش کرو گے تو ان میں خوداعتادی بیدا ہوگی۔اگرتم چاہتے ہوکہ تمہارے بچوں میں بہت جلد خوداعتادی اور شعور خود قدری پیدا ہوتو ان کی تعریف وستائش ان کے لیے بہترین ناشتا ثابت ہوتی ہا اور سب سے اہم اور بڑی آگی ہے کہ بچہ آپی ذات اور شخصیت کا جائزہ لے سکتا ہے اور اپنے دل میں اپنی شخصیت اور ذات کے لیے محبت و بیار محب بیدا کرسکتا ہے۔''

بچوں کواپئی ذات اور شخصیت کے حوالے سے کامیابی کا احساس ولانے کا سب سے بہترین طریقتہ ہے کہ انہیں بیاحساس ہوجائے کہ ان کی شخصیت پراعتا داوراحساس برتری سے مالا مال ہے۔

بوڑھے باپ نے کہا: 'اس کی ایک بہترین مثال ،ایک باپ کے متعلق وہ بالکل سجی کہانی ہے۔ کہا: 'اس کی ایک بہترین مثال ،ایک باپ کے متعلق وہ بالکل سجی کہانی ہے جوایسے حالات اور ماحول پیدا کر دیتا ہے کہ اس کا چھوٹا بیٹا ،قطع نظراس کے کہ اس نے کیا کیا ،خودکوکا میاب اور پراعتما دیجھتا ہے۔''

نوجوان باپ نے قہقہہ لگایا اور کہا:'' بیتو ایسے محسوں ہوتا ہے کہ بیٹر کاحقیقی طور پر کامیا بی حاصل کر لےگا۔''

> کامیاب باپ نے جواب دیا: ''بیت شک!'' ملاقاتی نے کہا: ''باپ نے اپنا بیہ مقصد کیسے حاصل کیا؟''

ان میں سے ایک بی نے اپناہاتھ، اپنے بھائی کے ہاتھ پر رکھااور بولی: 'بروے بھائی ہے ہاتھ پر رکھااور بولی: 'بروے بھائی ہم جھوٹی بہن کا واقعی بہت خیال ہے، اور تم نے بہت اچھی تجویز بیش کی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اس طریقے کے ذریعے مجھے کس قدراطمینان حاصل ہوگا؟''

سب بیج مل کرواہ واہ اور شاباش کے نعرے لگانے لگے۔ لیکن انہیں اپنے اِن الفاظ کے مطلب کے متعلق بھی علم تھا۔

ايك بيح نے كہا: "مم سب يج بيطريقة اپناليتے بيں!"

سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ اجلاس ختم ہو جانے کے بعد بچے اپنے منصوبے کوملی جامہ پہنانے کی غرض سے سٹیشنری کی دکان سے سامان لینے چلے گئے۔ منصوبے کوملی جامہ پہنانے کی غرض سے سٹیشنری کی دکان سے سامان لینے چلے گئے۔ ملاقاتی نے کہا:''بہت ہی شانداراور جیرت انگیز!''

بوڑھے باپ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا: '' چند ماہ پہلے میں بھی اس اجلاس کو بہت ہی شاند اراور جیرت انگیز سمجھتا تھا، پھریہ ہوا کہ میں نے اپنے بچوں پر نظرر کھنی شروع کر دی کہ وہ کون سااچھا کام کرتے ہیں۔ تم یقین نہیں کر سکتے ہیں میرے اس رویے کے بعد ہر ایک بنچ میں کسی قدراہم تبدیلی واقع ہوئی۔''

ملاقاتی کااگلاسوال تھا: ''آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فوری تعریف وستائش مفیداورکارگر ثابت ہوتی ہے؟''

بوڑھے باپ نے جواب دیا: ''فوری تعریف وستائش اس لیے مفید و کارگر ثابت ہوتی ہے ، ان میں اعتاد اور حوصلہ بیدا ہوتا ہے ہوتی ہے ، ان میں اعتاد اور حوصلہ بیدا ہوتا ہے جس کے باعث وہ اپنی ذات اور شخصیت کے متعلق احساس بہتری اور شعور خود قدری محسوس کرتے ہیں۔ پھر بعض اوقات میرے بچا جھارویہ اور طرز عمل اختیار کرتے ہیں، تو میں ان کی فوری تعریف وستائش بھول بھی جاتا ہوں۔''

نوجوان باب مسكرايا اور كہنے لگا: "ميں نے اس ضمن ميں ايك بہت ہى اچھا

کہیں بھی گیند پھینکآوہ ہر دفعہ جیت جاتا۔''

نوجوان باپ نے اپنی بات جاری رکھی:'' جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو تمہارے خیال کے مطابق'' فاتح'' کے علاوہ کچھاور ہوسکتا ہے؟''

نوجوان باب نے کہا: "ایک پیشہ در گیند باز!"

اب بیددونوں انتخاص نہایت خاموثی کے ساتھ بیٹھ کرسوچنے لگے کہ اس جیسا باپ کیے بنا جاسکتا ہے۔اب بیددونوں باپ اپنے بچوں کے لیے بھی یہی کچھ کرنا جا ہتے۔ تھے۔

نوجوان باپ کہنے لگا: 'اس قصے کے ذریعے مجھے ایک اور باپ یاد آ جاتا ہے جس نے اپنے بنتے ہیں بہے کھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو باسکٹ بال سکھانے کے لیے بہی بہے کھیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو باسکٹ بال سکھانے کے لیے اپنے بیچے کو بتایا کہ وہ کم از کم گیندردی کی ٹوکری میں ڈالے۔ بیچے نے یہی سکھ لیا۔ یہ تو بہت ہی مزیدار بات ہے لیکن میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایسا بھی نہیں سوچا ہے۔'

کامیاب باپ نے جواب دیا:''بہرحال، میرا خیال ہے کہتم بھی یہی کرو گے! اور جتنا زیادہ تم اپنے بچے کوسکھاؤ گے،اس قدر زیادہ بچے میں بہترین صلاحیتیں پیدا ہوں گی۔

نوجوان باپ نے پوچھا: ''بہی وجہ ہے کہ جب ہم بچے کے اچھے کا موں پر نظر رکھتے ہیں، تو اس میں موجود صلاحیتیں ظاہر ہوجاتی ہیں۔ ہم میں سے ہرایک باپ اچھار ویہ اپنانے اوراچھا فیصلہ کرنے کی قوت وصلاحیت مالا مال ہے۔ آپ یہ کیے کہہ سکتے ہیں کہ ہر یکے میں یہ موروثی ذہانت اور فراست موجود ہوتی ہے؟''

بوڑھے باپ نے جواب دیا: ''تم اس چیز کامشاہدہ روز مرہ معمولات زندگی میں ہے کر سکتے ہوتم دیکھو کہ بچے اپنی زندگی کے لیے بسر کرتے ہیں۔ بالکل ہماری طرح، انہیں خود پراعتماد ہوتا ہے اوراپنی صلاحیتوں پریقین ہوتا ہے تو وہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ

بوڑھے باپ نے جواب دیا: 'اس نے اپنے جیئے کوسکھایا کہ گیند کیسے بچیئا جاتا ہے، بہت سے دیگر باپ بھی اس طرح اپنے بچوں کو گیند بچیئانا سکھاتے ہیں۔لیکن اس نے یکام ذرامختلف انداز میں سرانجام دیا۔اس کے پاس ایک خود کارشین تھی جس کے ذریعے دی گیند بچیئے جاتے تھے۔ بھر اس کے دوست جیران ہوتے جب اس کے باپ نے کئی اضافی گیندیں بھی اس شین میں لگادیں۔ اس نے یہ گیندیں گٹر کے آخر میں لگادیں۔ '' میران و پریٹان نو جوان باپ نے ہو چھا: '' گٹر کے آخر میں ، آپ نے کہا کہ گٹر کے آخر میں لگادیں۔'' کٹر کے آخر میں ، آپ نے کہا کہ گٹر کے آخر میں لگادیں۔'' کٹر کے آخر میں ، آپ نے کہا کہ گٹر کے آخر میں لگادیں۔'' کشر کے آخر میں ، آپ نے کہا کہ گٹر کے آخر میں لگادیں۔''

بوڑھے باپ نے جواب دیا: 'نہاں!'' بلاشبہ ہم دونوں کو بینلم ہے کہ جب ہم نہایت ہی خراب طریقے کے ذریعے گیند بھینکتے ہیں توبیہ کٹر میں چلاجا تا ہے تو آپ کوصفر نمبر حاصل ہوتا ہے۔''

نو جوان باپ نے ہو چھا: '' تو پھراس نے ایسا کیوں کیا؟''
ہوڑھے باپ نے جواب دیا: 'میں یہ جواب تہہیں ایک سوال ہو چھنے کے ذریعے
دول گا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ لڑکا تو ابھی سیکھر ہا ہے اور اس کی عمرا بھی صرف چارسال ہے
تو پھریہ بچہ گیند کہاں تھینے گا؟''

نوجوان مسکرایا: ''مجھے تو بیرخد شہ ہے کہ وہ بیگیند گئر میں بھینک دےگا۔'' بوڑھے باپ نے جواب دیا: ''یقینا ،ادرا کثر باپ اس طرح کے ''خدشے'' میں مبتلا ہوتے ہیں۔''

لیکن اس باپ کوظعی غرض نه همی که گیند کهال گیا۔ وہ ہمیشه گیند کا رخ سامنے کی طرف رکھتا۔''

نوجوان باپ بننے لگا: "بہت ہی شاندار"۔

بوڑھے باپ نے کہا:'' کیا بیصورت حال شانداراور جیرت انگیز نہیں ہے، بیب بچہ

بت منت فادر

4

ديا؟''

بوڑھے باپ نے جواب دیا: 'عذائیت بخش خوراک والے جھے کے باہر بچوں کی ایک لمبی قطار بن گئی۔ الم غلم اشیا کھانے کے باعث اکثر بچے بیار ہو گئے تھے اور وہ اب صحت مند خوراک کھانا چاہتے تھے۔ اب انہوں نے اپنے لیے اچھی اشیائے خور ونوش کا انتخاب کیا۔ جب انہیں اپنے لیے خود انتخاب کا موقع دیا گیا تو اکثر بچوں نے اس ریستوران میں اسی طرح کارویہ اور طرز عمل اپنایا جس طرح وہ اپنی عام زندگی میں اپناتے ریستوران میں معلوم تھا کہ ان کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور وہ یقیناً انہی چیز وں کا انتخاب کریں گئے۔''

کامیاب باپ نے کہا: ' دراصل مسئلہ ہے کہ اکثر والدین بیدیفین نہیں کرتے کہ بچا ہے لیے اچھی چیزیں منتخب کر سکتے ہیں۔''

نوجوان باپ نے بات کا منے ہوئے کہا:''لہٰذا ہم بھی یہی بی بی بی سیحصے ہیں کہ بچے اپنے لیے اچھی چیز وں کا انتخاب نہیں کریں گے۔''

بوڑھے باپ نے جواب دیا:''بالکل درست، اور پھرانداز لگاؤ کہ پھرکیا ہوتا ہے؟''

نوجوان باپ کواحساس ہونے لگا: ' بیجے اچھے فیصلے نہیں کرتے اور پھر ہم انہیں ''سیدھا'' کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔''

بوڑھے باپ نے اس کی بات اچک لی اور کہنے لگا '' بالکل درست، شاید سے صورت حال تمہارے ساتھ بھی پیش آتی ہو،اور بیصورت حال ہر باپ کے لیے پریشان کن ہے۔''

نوجوان باپ نے اجا تک کچھ بھے ہوئے کہا: ' یہی وجہ ہے کہ بچول کے لیے فوری تعریف وستائش مفیداور کارآ مد ٹابت ہوتی ہے، اس کے ذریعے ان میں کامیابی کا کرتے ہیں۔اس من میں ایک دلچیپ حصہ بھی بطور مثال موجود ہے کہ کس طرح بچا پنے لیے بہترین صورت حال کا انتخاب کرتے ہیں۔ایک سکول میں ایک مخصوص ریستوران قائم کیا گیا جس کے دوجھے تھے۔ایک حصے میں بچول کے لیے کھانے پینے کی آئم غلّم اشیاء، مثلاً آئس کریم، پنیر، ٹافیال، بسکٹ وغیرہ موجود تھے جبکہ دوسرے جھے میں وہ غذائیت بخش اشیاء موجود تھے جبکہ دوسرے جھے میں وہ غذائیت بخش اشیاء موجود تھے سے میں اشیا کھانا چا ہئیں تھیں۔ پھر اشیاء موجود تھے کی آئم اللہ یہ وان کی صحت کے لیے مفید تھیں اور انہیں یہی اشیا کھانا چا ہئیں تھیں۔ پھر یہ جا نرہ مرتب کرنے والے ماہرین نے بچول کو بتایا کہ وہ اس ریستوران سے ہر دوزا پنی مرضی کے مطابق بچھنہ ہیں اور تمہیں یا تمہارے والدین کو ان کی قیمت بھی نہیں ادر اکر نی پڑے گا۔''

نو جوان یا پ نے کہا: '' بیرتو بہت اچھاسودامعلوم ہوتا ہے۔''
بوڑ ھے باپ کے ہونٹول پر مسکرا ہٹ نمودار ہوئی اور وہ کہنے لگا'' تم ٹھیک کہتے
ہو۔اب تمہارے خیال کے مطابق پہلے دن بچے اس ریستوران میں خور ونوش کی کون ی
اشیا کی طرف کیکے ہوں گے؟''

نوجوان باپ نے کہا جواب دیا:''اگروہ میرے دونوں بچوں کے مانند ہوتے ،تو پھروہ تمام المغلم اشیابڑپ کر جاتے !''

بوڑھے باپ نے جواب دیا:''عین یمی کھے ہوااور پھر دوسرے دن کیا واقعہ پیش آیا؟''

نوجوان باب نے جواب دیا: "لازمی طور پریمی کھا!"

بوڑھے باپ نے تقدیقی انداز میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگا:''لیکن دوسرے ہفتے کے اختتام پرتمہیں علم ہے کہ بچوں نے کیا کیا؟ لیکن ابھی بھی بچوں کو بیا جازت تھی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اشیا خور ونوش لے سکتے ہیں۔''

نوجوان باپ نے جواب دیا: ' مجھے ہیں معلوم کہ بچوں نے کیا ''کار تامہ' انجام

بوڑھے باپ نے اپنی بات جاری رکھی: ''والٹ ڈزنی نے قصبے کا احوال بیان کرتے ہوئے مزید کہا: بہت سال پہلے ممکن ہے کہ میں نے بھی وہی کچھ کیا ہو، جولڑ کے نے کیا تھا۔ اب میں دادا بن چکا ہوں اور میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں اور اکثر لوگ مجھے سمجھدار سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر میں جوان رہتا اور مجھ میں اس قدر جذبہ ہوتا کہ میں ناکامی کے خوف سے نہ ڈرتا ۔۔۔۔ اتنا جوان ہوتا کہ میں خطرہ مول لیتا اور بریڈ میں مارچ کرتا۔''

بوڑھاباپ ایک لیجے کے لیے سوچ میں گم ہوگیا، پھر کہنے لگا: ''میں بھی واقعی یہی جا ہو گیا، پھر کہنے لگا: ''میں بھی واقعی یہی جا جا ہتا ہوں ایمیر سے بیچ بھی ایسے بی ثابت ہوں۔ کاش ایک بچے کی حیثیت سے میں نے بھی ایبا ہی کیا ہوتا۔''

نوجوان باپ کہے لگا: ''جہاں تک میں سمجھا ہوں، آپ یہ کہدرہے ہیں کہ والدین کوایسے حالات اور ماحول پیدا کرنا چاہیے کہان کے بچے کامیا بی حاصل کرنے کے احساس میں ببتلا ہوجا کیں۔اورا گروہ اپنے اس احساس کامیا بی کا دراک حاصل نہ کرسکیں تو پھر آپ انہیں بیا حساس دلا کیں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ان کے لیے فوری تعریف وستائش پرہنی طریقہ اپنا کیں۔''

بوڑھے باپ نے کہا: ''تم میں اس قدر صلاحیت موجود ہے کہ تم اپنے خیالات واضح طور پر بیان کرسکو۔ اب میں تمہیں مزید ایک اور عملی کلتہ بتا تا ہوں۔ میں نے سیکھا ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کو ڈانٹے ڈپنے کی بجائے ان کوشاباش دیتا ہوں تو بچوں کا روبیاور طرزعمل مزیداصلاح کی جانب گا مزن ہوجا تا ہے۔''نو جوان باپ نے جو بچھ سناتھا، وہ اس کے متعلق سوچ رہا تھا۔ بالاخر وہ کہنے لگا:''آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ تجربات کے ذریعے ججھے وہ سبق یاد آتا ہے جو''ہوااورسورج'' کی کہانی فرریعے جو بچھ سیکھا ہے،اس کے ذریعے مجھے وہ سبق یاد آتا ہے جو'' ہوااورسورج'' کی کہانی میں بیان کیا گیا ہے۔'

بوڑھے باپ نے جواب دیا: دو کون ساسبق"؟

احسال اوراعتماد پیدا ہوتا ہے، انہیں بیمعلوم ہوجاتا ہے کہ وہ درست فیصلہ کر سکتے ہیں اور اسپے ریزمرہ معمولات زندگی میں بہتر طور پر بسر کرنے کے لیے اپنی اچھی جبلت اور فطرت پر انحصاد کر سکتے ہیں۔''

بوڑھے باپ نے کہا: میں جا ہتا ہوں کہ ہمارے بچاں شم کے فیصلے کریں کہ جن کے ذریعے وہ اچھارو بیا ورطرز عمل اپنا کیں مجھن اس لیے ہیں کہ وہ انہیں ایبارو بیاور طرز عمل اپنا ناجا ہے ہیں۔ اور انہیں یہ بھی طرز عمل اپنا ناجا ہے ہیں۔ اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر وہ اب رویہ اور طرز عمل اپنا کیں گے تو وہ اپنے مقصد کے حصول میں معلوم ہے کہ اگر وہ اب رویہ اور طرز عمل اپنا کیں گے تو وہ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہوسکتے ہیں، یعنی وہ اپنی ذات اور شخصیت کو اپنی مرضی کے مطابق تشکیل کر سکتے ہیں، یعنی وہ اپنی ذات اور شخصیت کو اپنی مرضی کے مطابق تشکیل کر سکتے ہیں، یعنی وہ اپنی ذات اور شخصیت کو اپنی مرضی کے مطابق تشکیل کر سکتے ہیں۔ '

بوڑھے باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا: 'والٹ وُزنی نے ایک دفعہ
ایک ایسے بیچ کے متعلق بتایا جو شاید ہم میں سے اکثر والدین اپنے بیچ کو بنانا پیند کریں یا
کم از کم میخوا ہمش کریں کہ ان کے گھر انے ہیں بھی ایسا پر اعتاد اور باصلاحیت بچے موجود ہوجو
آن کسی کسی گھر انے میں موجود ہوتا ہے۔ والٹ وُزنی اپنے دوستوں کوا کثر بتایا کرتا تھا اس
لاکے کی کہانی یاد کروجو سرکس پریڈ میں مارچ کرنا چا ہتا تھا۔ جب بیسرکس ایک تھے ہیں آیا
تو وُھو لچی کو ایک بنسری نو از کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے لاکے سے بیسمعاہدہ طے کر
لیا۔ اس نے ابھی تھوڑی ہی دور مارچ کیا تھا کہ اس کے ناقوس سے برآمہ ہونے والی
خوفناک آواز دل کے باعث دوخوا تین بے ہوش ہوگئیں اور ایک گھوڑ اری بڑوا کر بھاگ
گیا۔ وُھو لچی نے لاکے دسے کہا: ''تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ تم ناقوس نہیں بجاسکتا کونکہ میں نے پہلے
لیا۔ وُھو لچی نے واب دیا: ''مجھے کیے معلوم ہوتا کہ میں ناقوس نہیں بجاسکتا کونکہ میں نے پہلے
لیا۔ اس بجایا تھا۔''

نوجوان ماب مسكرايا ـ

ریت منٹ فادر

سورج کی طرف دیکھا اور اپنی آئکھیں جھپکائیں۔سورج کی گرمی مزید تیز ہوگئ۔ پانچ منٹ کے اندراندریہ بوڑھافخص اس قدرگرمی محسوں کرنے لگا کہ اس نے اپنا کوٹ اتار دیا۔"

نوجوان باب نے کہا:''بالکل درست!'' پھرنوجوان شخص طنزیہ بنسی ہنسااور کہنے اگا:''صرف پانچ منٹ میں نتیجہ سامنے آگیا۔''

کامیاب باپ نے کہا:'' مجھے بیر کہانی بہت پسند ہے کہ کس طرح مختصروفت میں سس طرح اچھے نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔''

نوجوان باپ نے کہا:''میرا خیال ہے کہ آپ فوری نتائج کے حصول کے متعلق بات کرر ہے تھے،کیااب ہم''فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش' کے متعلق بات کر سکتے ہیں؟'' بوڑھے باپ نے جواب دیا:یقیناً!''

کامیاب باپ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا: '' درحقیقت بیکہانی مجھے یا دولاتی ہے کہ میں کس طرح اپنے بچوں پر برستا ہوں۔میری مراد سے ہے کہ میں انہیں کسی نہ کسی طور پر بتا دوں کہان کا روبیہ اور طرزعمل غلط تھا۔اور بے شک میں جس قدر زیادہ انہیں کہتا ہوں انہیں بیاحساس ہوجا تا ہے کہان کا روبیہ کس قدر غلط اور خراب تھا۔''

نوجوان باپ نے کہا: ''میں آپ کی یہ بات نہیں سمجھ سکا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی فوری ڈانٹ ڈبٹ اور سرزنش کرتے ہیں اور ان کے لیے مفیداور کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتا ہے کہ فوری ڈانٹ ڈبٹ اور سرزنش کیوں اس قدر مفیداور کارگرہے؟''

**883** 

نوجوان باپ نے محسوں کیا کہ بوڑھا باپ ہروقت پچھ نے کھے کا خواہش مند ہے، اس نے کہا: ''سورج اور ہوا کے درمیان بحث ہور ہی تھی کہ ان میں سے طاقتور کون ہے۔ ہوایہ شخی بگھار رہی تھی کہ وہ اس دنیا میں سب سے بڑی قوت ہے۔ اس نے بتایا کہ جب بیآ تھی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں اور شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہوانے بی بھی دعوی کیا کہ وہ سمندر میں بحری جہازوں کو اچھال سکتی ہے اور انہیں سمندر کی تہہ میں بھی غرق کر سکتی ہے اور اس جیسی قوت اس روئے زمین پر موجود نہیں۔''

سورج نے کہا: "شایدیمی ہی بات ہو!"

ہوا، اور ڈیادہ فخر میں مبتلا ہوگئی۔اس نے کہا کہ بے شک وہ بہت ہی طاقتور ہے اور میں اپنی طاقت ثابت کروں گی۔آؤہم دونوں مقابلہ کریں۔'سورج آبادہ ہوگیا۔

ہوائے ادھرادھر دیکھااور کہنے گئی:''اس بوڑھے مخص کو دیکھوجو نیچے سڑک پر جا رہاہے،اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے گون طاقتور ہے میں جلد ہی اس کا کوٹ اور ٹوپ اڑا دول گی۔ دیکھتے رہو!''

سورج نے اپنی مسکراہ نے چھپالی۔ ہوانے چلنا شروع کیا۔ جب ہوا تیزی کے ساتھواس کی طرف آئی تو اس نے اپناٹو پ اپنے سر پر سے اتارااور مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑلیا۔ ہوا، مزید تیز ہوگئی۔ بوڑھے آ دمی نے اپنا کو ن مزید تی سے اپنے گرد لیب لیا۔ ہوا جس قدرزیا دہ تیز چلتی ، تو بوڑھا تخض اپنا کو ب اور ٹوپ زیادہ مضبوطی سے پکڑلیتا۔

ہوادس منٹ تک نہایت تیزی سے چلتی رہی۔

بالاخر! بوانے فلست مان لی۔

پھرسورج ، بادلول کے پیچھے سے نمودار ہوا۔

جب سورج نکل آیا تواس بوڑھے خص کوگر مائش محسوں ہونے لگی۔اس نے فورا

ورت منث فادر

کرتے ہو،انہیں پیندنہیں ہے۔'

کامیاب باپ کے چہرے پرمسکراہٹ آگئی اوراس نے کہا: ''جوصورت حال
تہارے ذہن میں موجود ہے، وہ مجھے اپنی یاد دلا دیتی ہے!'' یہ بالکل درست ہے کہان
کے غلط رویے کے باعث میں نے چیج چیج کرانہیں برابھلا کہا، اور پھرانہیں سزادی۔''
توجوان باپ نے کہا: ''لیکن ریطریقہ کامیاب ٹابت نہیں ہوا؟''

' نہیں ، لیکن اس کے باعث صورت حال مزید بگڑگئی۔اب جھے معلوم ہو چکا ہے کہ جس طرح لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ بھی اس قشم کے رویے کا اظہار کرتے ہیں۔اس ضمن میں آپ کی ہوئی ہویا ہے ، وہ بھی اسی طرح رویہ اختیار کریں گے جس طرح آپ ان کے ساتھ سلوک روار کھیں گے ، ہم میں سے کوئی بھی بنہیں چاہتا کہ اس جس طرح آپ ان کے ساتھ سلوک روار کھیں گے ، ہم میں سے کوئی بھی بنہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ سلح کا وی کا می کی جائے ،اسے برا بھلا کہا جائے اور اس کی تحقیر کی جائے اور پھریہ ایک اسی ہوتی ایک اہم وجہ ہے جس کے باعث فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش' مفید اور کار آ مد ثابت ہوتی ہے ، کہ کوئے''

جنب میں اپنے بچوں کی فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش کرتا ہوں تو انہیں احساس ہوجاتا ہے کہ ان کا روبیہ براہے لیکن انہیں بیعی ادراک ہوجاتا ہے کہ ان کی ذات اور شخصیت بری نہیں ہے۔

بوڑھے باپ نے کہا:''جب بچے ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کواپنے لیے براسیجھتے ہیں تو وہ جھے ہیں اور صرف ان کے برے رویے کے باعث ہی انہیں ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کی جاتی ہے'' دراصل'' میں یہ جاہتا ہوں کہ وہ احساس کرلیں کہ ان کی شخصیت کا صرف وہ حصہ براہے جوان کے برے رویے کے باعث میرے سامنے آتا ہے۔''

پھرنوجوان بات کے کانوں میں شور کی آ واز سنائی دی، بچے سٹیشنری کی دکان سے واپس آ گئے متھے۔ بوڑھے باپ کی سات سالہ بیٹی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی

باب:13

# و و فوری دانش دید اور سرزنش " کیول مفیداور کارگرید؟

ال المح باپ نے کہا، ''فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش' ہیرے بچوں کے لیے اس لیے مفیداور کارگرد ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے انہیں وہ چیز عاصل ہوجاتی ہے جس کی انہیں سب نے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یعنی نظم وضبط اور محبت و بیار مختلف قتم کے عملی مسائل کے طل کے لیے میرطریقہ بہت ہی موثر ثابت ہوتا ہے اور تہمیں علم ہے کہ مسائل تو ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بچھے میہ علوم ہے کہ فقطندا نہ اور دانش مندا نہ رویہ ہے کہ قتم ندا نہ رویہ تبول نہ کریں۔ اس لیے نہ میں اپنی پیشہ وارانہ زندگی اور نہ بی ابنی گھریلوزندگی میں اس اصول سے روگردانی کرتا ہوں۔ بہرحال، جب میں نے پیطریقہ این گھریلوزندگی میں اس اصول سے روگردانی کرتا ہوں۔ بہرحال، جب میں نے پیطریقہ این گھریلوزندگی میں اس اصول سے روگردانی کرتا ہوں۔ بہرحال، جب میں نے پیطریقہ این گھریلوزندگی میں اس اصول سے روگردانی کرتا ہوں۔ بہرحال، جب میں نے پیطریقہ این گھریلوزندگی میں اس اصول سے روگردانی کرتا ہوں۔ بہرحال، جب میں نے پیطریقہ این گھریلوزندگی میں اس اصول سے روگردانی کرتا ہوں۔ بہرحال، جب میں نے پیطریقہ این گھریلوزندگی میں اس اصول سے روگردانی کرتا ہوں۔ بہرحال، جب میں نے پیطریقہ این کرتا ہوں۔ بہرحال، جب میں نے پیطریقہ این کرتا ہوں۔ بہرحال، جب میں نے پیطریقہ این کرتا ہوں۔ بہرحال ، جب میں نے پیطریقہ این کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں۔ بہرحال ، جب میں نے پیطریقہ کیا کہ کو بیا کہ کو کرتا ہوں کرتا ہوں۔ بہرحال ، جب میں نے پیطریقہ کے کہ کو کرتا ہوں کے بیا کہ کرتا ہوں۔ بہرحال ، جب میں نے پیطری کے کہ کو کہ کو کرتا ہوں کے کہ کو کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہو

نوجوان باپ نے کہا: '' یہی وجہ ہے کہ میرے گھر میں ابھی تک یہی صورت حال ہے کین میرانہیں خیال کہ میں نا قابل ہر داشت رویہ اور طرز عمل ہر داشت کرلوں۔ بہر حال، نصرف میرے بچول کے رویوں میں کوئی بہتری نمودار نہیں ہوئی بلکہ میری بیوی اور بچے بھی ناراض ہیں کہ میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں روار کھتا ہوں۔''

كامياب باب نے كہا:"ميراخيال ہے كہ جس طرح كاروبيا ورطرز عمل تم اختيار

ورث منث فادر

92

میں ایک تخفے کی حیثیت سے نہایت محبت آمیز انداز میں اپنے بچوں کی املاح کرتا ہوں۔

بوڑھے باپ نے زور دے کر کہا: ''بنیادی اور اہم لفظ'' محبت آمیز'' ہے۔ کسی تجھی دیگروجہ کی نسبت میری طرف ہے بچوں کے لیے ڈانٹ ڈیٹ اور سرزکش اس لیے مفید اورموثر ثابت ہوتی ہے کہ آئیس معلوم ہوجاتا ہے کہ بیسب کھوان کی اصلاح کے لیے ہے اور میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں اور ان کے مناسب و مکھے بھال اور نگہداشت کرنا جا ہتا ہوں۔ جب میں اپنی ڈانٹ ڈیٹ اور سرزلش صرف اینے بیچے کے اس برے رویے تک ہی محدود رکھتا ہوں ،اور رہی خبر رکھتا ہوں کہ میں اس کے متعلق کیسامحسوں کررہا ہوں۔ اور بیسب کچھ میں تقریباً نصف منٹ کے اندرہی انجام دے دیتا ہوں ..... تو میراروبیا ہے بچوں کے لیے محبت آمیز انداز پرمشمل ہوتا ہے، میں اپنے اس رویے سے ایک انچ بھی ادھرادھر ہیں ہوتا۔ میں اینے بچول سے کہتا ہوں کہان کی ذات اور شخصیت کے باعث ہیں بلکہ ان کے رویے کے باعث میں ان سے مایوں ہوا ہوں۔ بیا یک ایسا محبت آ میزعمل اور روبہ ہے جوڈ انٹ ڈبیٹ اور سرزئش کے برے اثر ات تحلیل کر دیتا ہے، پھر میں اپناہاتھ، اپنی زبان، ابناسانس روک لیتا ہوں، اپناغصہ اور ناراضی ختم کر کے پرسکون ہوجا تا ہوں، اور ایخ آپ کویادولاتا ہوں کہ میں توایخ بچے کی اصلاح کرنا جا ہتا ہوں، میں توایخ بچے کی

، نوجوان باپ بیسب پچھسنتار ہا۔اس قدر ہے معلوم ہو گیا کہاں شخص کے بچوں کوکیامحسوس کرنا جا ہیے۔

بوڑھے باپ نے اپنی بات جاری رکھی:'' یہ ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کا دوسرا نصف حصہ ہے جو بہت ہی زبر دست ہے۔ جب میں اپنے بچوں کو یاد دلاتا ہوں کہ ان کی ذات اور شخصیت، ان کے رویے سے کہیں زیادہ بہتر ہے تو میں انہیں یہ بتار ہا ہوتا ہوں کہ "معاف میجے، اباجان میں گھرسے باہر تختہ سواری کرسکتی ہوں؟"

کامیاب باپ نے جواب دیا: 'میری بیاری بیٹی، ایبامت کرو، باہرز مین گیلی ہے۔ البندا سوچ لوکہ تم کیا کرنے جارہی ہو۔احتیاط سے کام لو۔''

بھردونوں دوبارہ گفتگو میںمصروف ہو گئے۔

نوجوان باب نے کہا: "آپ جا ہے ہیں کہا ہے رویے کے نتائج کاخودمشاہرہ

کریں۔''

بوڑھے باپ نے جواب دیا: 'نبالکل درست! ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش اس لیے مفیداور کارگر ٹابت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے بچوں کونا خوشگوار نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کے نا قابل برداشت رویوں کے باعث بیدا ہوتا ہے۔ مزید براں ،نظم وضبط کے متعلق میں نے جو بچو بھی پیشہ در ماہرین اورا پے تجربے کے ذریعے سیکھا ہے، بہترین ،نظم و صبط ساخ وشکوار اور تعلیمی تربیتی تربیتی نوعیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر بینظم و صبط صرف نا خوشگوار یا صرف تعلیمی ہوتو ہیکا منہیں کرتا۔''

نوجوان باپ نے کہا: ''میں نے اس نظم وضیط کونا خوشگوار بنادیا ہے۔' وہ ہننے لگا اور پھر کہا: ''کم از کم اس جصے میں ، میں نے مہادت حاصل کرلی ہے۔''

بوڑھاباپ نے بھی قبقہدلگایا اور کہنے لگا: ''تم نے کامیاب باپ بنے کا آغاز کر مریب ہوں''

نوجوان مخص نے يو چھا: "آپ كيا كہنا جائے ہيں؟"

بوڑھے باپ نے جواب دیا: "تم نے اب اپنی غلطیوں پر ہنسنا شروع کر دیا ہے،
اس عمل کے ذریعے والدین کے سرے بہت بڑی پریشانی دور ہوجاتی ہے۔ تم یہ معلوم کرنا
جا ہے ہوکہ ڈ انٹ ڈپٹ اور سرزنش کیونکر بہت زیادہ مفیدا ور موثر ثابت ہوتی ہے، اس کے متعلق میں تہمیں بتا تا ہوں":

باپ نے پوچھا:''نہیں؟ کیاتم دوبارہ میکام کروگی؟''تھی بچی نیچےفرش پر دیکھ

پھر تنظی بچی کا باپ مسکرایا اور اپنی چیکدار آنکھوں ہے بچی کو دیکھتے ہوئے بولا:'' کیاتہ ہیں یقین ہے کہتم دو بارہ بیر کا منہیں کروگی، اور تم اپنی کہینوں کوڈھانے بغیر تختہ سواری نہیں کروگی؟''

منتھی بجی مسکرانے لگی،اور پھراس نے روتے روتے ہنسنا شروع کر دیا،''اباجان، نہیں،اب میںابیانہیں کروں گی۔''

''بہت خوب، ابٹھیک ہے ہم بہت ذہین بکی ہو۔''پھراس کے باپ نے بیٹی کو گلے لگایا! اور بیٹی جلی گئی۔

کامیاب باب نے اطمینان کا سانس لیااور کہا: ''خدا کاشکر ہے، وہ زیادہ زخی نہیں ہوئی۔'' اب ملاقاتی اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگا: ''صاف بات تو یہ ہے کہ شروع میں تو میں نے آپ کو بہت ہی سنگدل سمجھا۔ آپ نے بچی کی دیکھ بھال اس طرح نہیں کی جس طرح اس کی دیکھ بھال کی جانی جا ہے تھی۔''

بوڑھے باپ نے اتفاق کرتے ہوئے کہا: ''تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کی اس طرح مگہداشت نہیں کی جس طرح اس کی دیکھ بھال کی جانی چا ہے تھی ، لیکن میں نے اس سے بھی زیادہ اچھا کام کیا۔ میں نے اسے سکھا دیا کہ اپنی حفاظت اور دیکھ بھال خود کیسے کی جاتی ہے۔ میراخیال ہے کہ جتنا جلد ہم سکھ لیس کہ اپنی حفاظت اور نگہداشت کیسے کی جاتی ہے۔ میراخیال ہے کہ جتنا جلد ہم سکھ لیس کہ اپنی حفاظت اور نگہداشت کیسے کی جاتی ہارے لیے بہتر ہے۔ میں اپنے بچوں میں سب سے اچھی چیز وہ پیدا کرنا چا ہتا ہوں جو میں اپنے لیے بھی چا ہتا ہوں ، اور وہ ہے ''اچھی فیصلہ سازی۔''

پھر بوڑھے باپ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا:''میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے بچے اس طرح اپنے تجربات کے ذریعے سیکھیں جس طرح خوش قسمتی سے میں نے دراصل میں ان کے متعلق کس انداز ہے سوچ رہا ہوں۔'

کامیاب باپ کے وضاحت کرتے ہوئے کہا:''ابتدا میں بیسب کچے میرے لیے،خصوصاً، جب میں غصے میں تھا، بہت ہی مشکل تفالیکن جب اپنے بچوں کو بیبتا نامقصود ہوکہ انہوں نے فلطی کی ہے، کیکن اس کے باوجود میں ان سے مجت کرتا ہوں ،میرابید و بیان کے فیے بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنآ ہے اب میرا گھرانہ بہت ہی .....'

بوڑھے باپ کی بات اس وفت درمیان ہی میں رہ گئی جب اس کے کانوں میں رونے کی آ داز آئی جو کھڑ کی کے باہر سے آ رہی تھی۔اس کی چھوٹی بیٹی گریڑی تھی۔

بوڑھاباپ فور آاٹھااور ہاہرد کیھنے لگا۔اس کی بیٹی آہتہ آہتہ اٹھ رہی تھی ،اس کی کہنے کے سے تھوڑا تھوڑا تھوڑا خون بہہر ہاتھالیکن وہ مجموعی طور پرٹھیک تھی۔وہ بیٹھ گیااورا پنی بیٹی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ملاقاتی بہت جیران تھا۔ایسے معلوم ہور ہاتھا کہ باپ کواپنی بیٹی کی بروائی بیٹی سے۔

چھوٹی بٹی روتی روتی باپ کے پاس آئی۔باپ بچھ بھی بہیں بولااوراس نے اپنی بٹی کورو نے دیا۔ جب اس کارونا بند ہو گیا تو باپ نے پوچھا:" کیاتم ٹھیک ہو؟"
بٹی نے جواب دیا:ہاں۔ میری کہنی پر چوٹ کئی ہے، کین چوٹ شدید نہیں ۔
"

باپ نے اپنی بیٹی کونہ تو گلے لگایا اور نہ بی اسے سلی شفی دی۔ صرف اس نے ریکہا: "میری پیاری بیٹی! کیاتم کہنیوں کو ڈھانے بغیر گلی زمین پر تختہ سواری کے لیے دوبارہ جاؤں گی؟"

اب ملاقاتی بیسوچ رہاتھا۔ یہ باپ بہت ہی سنگدل ہے۔اسے تو جا ہے تھا کہ فورا ہی بھا گرتا۔ فورا ہی بھا گ کرجاتا، بیٹی کواٹھالیتااوراس کی دیکھے بھال کرتا۔ منتھی بجی نے آہتہ سے کہا: 'دنہیں!''

رت منٹ فادر

کی نگرانی تقریباً مسلسل جاری رہی۔ جب بھی اس میں کس قدرخرانی پیدا ہو جاتی ، اسے واپس زمین پر بلالیاجا تا۔''

بوڑھے باپ نے کہا:''تواس طرح بیخلائی جہاز بھی بھی ایپے راستے ہے بہت زیادہ نہیں بھٹکا۔''

نو جوان شخص نے کہا: ''بالکل درست! یہی وجہ تھی کہا سے بھی بھی کوئی بڑا مسئلہ پیش نہیں آیا، بڑا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہونے دیا پیش نہیں آیا کیونکہ بڑا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہونے دیا سیلہ چوائے کوفور آاور با آسانی حل کرلیا گیا۔''

نوجوان شخص بہت لطف محسوں کرر ہاتھا کہ وہ ایک جہاں دیدہ اور تجربے کارشخص کومعلومات مہیا کرر ہاہے۔ بہر حال، وہ اس بوڑھے شخص کے ساتھ رفاقت میں بہت خوش محسوں کرر ہاتھا۔ اے اب بیادراک ہونا شروع ہوگیا تھا کہ وہ بھی کس قدر عقل مند ہوسکتا ہے۔

جب نو جوان باپ کواپنی اس خو بی کے متعلق علم ہوا تو اس نے سوچا کہ ایک باپ کی حقیقت سے وہ اپنی اس خو بی کوئس طرح بخو بی طور پر استعال کرسکتا ہے۔

بوڑھاباپ اس وقت بالکل خاموش تھا، اے علم تھا کہ نو جوان شخص کچھ نہ بچھ سوچ رہا ہے۔ پھراس نے کہا:''شایدتم ہیسوج رہے ہو کہ مسکلے کہ اس وقت ہی حل کر لیا جائے جب بیابھی چھوٹا ہی ہو۔''

اب بوڑھے باپ کے چہرے پرمسکراہٹ تھی، وہ کہنے لگا:''اورتم مجھ ہے ہے ہے پیر پوچھ رہے ہوکہ''فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش'' کیوں اس قدر مفید اور موثر ٹابت ہوتی ہے۔''

پھراس نے نوجوان شخص سے بوجھا:'' کیا تنہیں یاد ہے ہمارے درمیان پہلی ملاقات کے موقع پر میں نے تنہیں کیا بتلایا تھا۔اس وقت تنہیں بہیں معلوم تھا کہتم پہلے ہی اجی تجربات کے ذریعے سیما۔ میں اپنے بیٹے بیٹیوں سے اس طرح کا رویہ اور طرز عمل اختیار کرتا ہوں ، لینی میں یہ بہتا ہوں کہ میر ہے ہی ہروہ کام کر سکتے ہیں جس کا انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں ، اور ان میں سے کسی کو بھی مدد اور حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی مختمر یہ کہ میں ان کے ساتھ ایسا رویہ اور طرز عمل اپناتا ہوں جیسے وہ سب باصلاحیت نو جوان افراد ہیں۔ جب بھی بھار انہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا تو میں ان کی ملکی سی فرانٹ ڈیٹ اور سرزنش کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا سادہ اور سہل طریقہ ہے جس کے ذریعے انہیں یہ علوم ہوجا تا ہے ان کی غلطی کا تیجہ برابر آمد ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ان کے لیے اس لیے انہیں یہ علوم ہوجا تا ہے ان کی غلطی کا تیجہ برابر آمد ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ان کے لیے اس لیے ہوں جو اور ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے میں ان کے اجھے رویے پر نظر رکھ سکتا ہوں جو اور ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش کے بعد اختیار کرتے ہیں۔''

نوجوان باپ نے کہا: ''بیتو اس طرح ہے جس طرح ناسا(NASA) کا '' نظام نگرانی ''کہ جس کے در بعے اپالو (Apollo) چاند پراتر نے میں کامیاب ہو گیا۔'' کامیاب باپ نے جرانی کے عالم میں پوچھا: '' تمہمار کیا مطلب ہے؟'' نوجوان باپ نے جواب دیا: ''وہی'' اپالو' خلائی جہاز جوخلا بازوں کو جاندگی طرف لے کر گیا تھا۔''

کامیاب باپ نے جواب دیا: "کیابی سے ہے؟"

نوجوان شخص نے سر ہلا یا اور بوڑھے باپ نے کہا: ''جبتم یہ بھے ہو کہ ایا لونے اپنی مہم کا میا بی کے ساتھ مکمل کی تو پھر یہ ایک جیرت انگیز اور شاندار کارنا مہ محسوں ہوتا ہے۔ مجھے ابھی تک یا دہے کہ میں کس قدر فخر محسوں کر رہاتھا کہ ہم امر کی چاند پر پہنچ والے سب مجھے ابھی تک یا دہے کہ میں کس قدر فخر محسوں کر رہاتھا کہ ہم امر کی چاند پر پہنچ والے سب سبے انسان تھے۔ لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس واقعے کا ''فوری ڈانٹ ڈ بہٹ اور مرزنش'' کے ساتھ کی تعلق ہے؟''

نوجوان باب نے وضاحت کرتے ہوئے کہا: ''ایالوکی کامیابی کاراز بیتھا کہاس

ورت منث فادر

98

نوجوان مخص نے جواب دیا: ''نہیں، میں سمجھتا ہوں کہان کے اندرامن وسکون کا ایک احساس موجود ہے۔''

بوڑھے باپ نے جواب دیا' میں تم سے اتفاق کرتا، ببرطال ہم کیا سمجھتے ہوکہ بہت سے والدین سپر مارکیٹوں میں اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟''

نوجوان باپ نے کہا:''آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب بچے سپر مارکیٹیوں میں ناقابل برداشت اور پریثان کن رویہ اور طرز عمل اپناتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے مختلف والدین کو مختلف طریقے اپناتے ویکھا ہے۔ لیکن والدین کی وہ شم مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جوابیخان شم کے بچوں پر چینی ، چلاتی اور انہیں بلند آ واز برا بھلاکہتی ہے۔''

کامیاب باپ نے کہا: ''بالکل درست! ہم اکثر ایسے مواقعوں پر صبر کا دامن ہاتھ کیا ہتھ سے چھوڑ دیتے ہیں لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ یہ تو ایسا ہوگا کہ جیسے ہم میں سے ایک شخص ، ایک ایسا شخص جوہیں فٹ لمبا ہواد ہمیں گالیاں نکال رہا ہو۔ آگر سپر مارکیٹ کا مالک ، دو بڑے اور بالغ افراد کے درمیان میصورت حال وقوع پذیر ہوتا دیکھتا تو وہ پولیس بلالیتا۔ لیکن اس وقت ہم کیا کریں جب ہمارے سامنے ایک بے ہم جوجود ہو؟''

نوجوان باپ نے جواب دیا:'' مجھے خدشہ ہے کہ میں اپنے بچوں پر چلا وُں اور چیخوں گااورانہیں باہر لے جاؤں گا۔''

بوڑھے باپ نے کہا: ''ہم سب یہی کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے ڈانٹ ڈ بٹ اور سرزنش کو ایک واحد طریقے کے طور پر اپنایا، میر ابردا ہیٹا اور میں کس قدر غصے میں اور ناراض تھے۔ میں نے اپنے سینے میں بہت کی نفر تیں اور کدور تیں چھپار کھتی تھیں، اور یہ سب ایک ہی لیے میں باہرنگل آ کیں۔ پھرجلد ہی میر کے سیلے نے بہی بچھ کرنا شروع کردیا۔ ہم جیران ہوجاتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بچے غصیلے سے نے خصیلے

سے منائل کاحل جانتے تھے اور رہیمی کہتم جو پچھ جانتے تھے، وہ تم جبلی اور وجدانی طور پر استعمال نہیں کر ہے تھے؟''

نوجوان شخص نے کہا:''بہت خوب! جو پچھ میں کہنا جا ہتا تھا، آپ نے اس کاعملی وریر ظہار کرکے دکھا دیا۔''

مول بلداہم بات ہے۔ کرنے اپ متعلق کس اعداز سے سوچے

پھر بوڑھے باپ نے مختف تم کے دلچسپ سوالات پو چھے: "اگر میرا ہرا یک بچہ خود کو بلا شبہ اہم اور قابل قدر سمجھے تو پھر کیا صورت حال واقع ہو؟ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے غصے اور پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے غیر متشد دطریقہ اپنا کیں تو پھر کسی صورت حال بیدا ہو، یعنی ایسا طریقہ اس تم کی ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش جس کے متعلق ہم بات کرتے رہے ہیں؟ اس امر کا کس قدر امکان ہے کہ وہ معاشرے کے لیے مسکلہ بن جا کیں گے؟ کیاان جیمے افراد متشد دمجرم بن جاتے ہیں؟ کیا وہ معاشرے کے ساتھ جنگ پر جا کیں گے؟ کیاان جیمے افراد متشد دمجرم بن جاتے ہیں؟ کیا وہ معاشرے کے ساتھ جنگ پر جا کیں گے؟ کیاان جیمے افراد متشد دمجرم بن جاتے ہیں؟ کیا وہ معاشرے کے ساتھ جنگ پر جا کیں ہے؟ کیان کے بیا چھر دیکھر لیتوں کے ذریعے لوگوں کو پریشان کریں گے؟ "

ورت مبنث فادر

100

ہوتے ہیں،اوران نوجوانوں میں تشدد جرائم کی شرح بہت زیادہ ہے۔

نوجوان باپ کہنے لگا: "مجھے قید خانے کا ایک گران یاد آ رہاہے جس نے ٹیلی ویژن پرکہا تھا: "بب ہمارے چند بچے متشددرویہ اپناتے ہیں تو پھرصرف متشدد مجرم ہی پیدا ہوں گے۔ "

اوڑھے باپ نے خاموشی اختیار کی۔ وہ اس بات کے متعلق سوچے رہا تھا جو اس نے ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ۔ اگر اس نے ابچوں کی اصلاح کا بہتر اور اچھا طریقہ نہ سوچا ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ کوئی بھی یہ بہیں سوچتا کہ اس کے ساتھ بھی یہ صورت حال بیش آسکتی ہے۔۔۔۔۔۔ بھر کیا ہوتا۔ کوئی بھی یہ بین سوچتا کہ اس کے ساتھ بھی یہ صورت حال بیش آسکتی ہے۔۔۔۔۔۔ لیکن ۔۔۔۔۔۔۔

توجوان محص نے اپن بات جاری رکھی: ''تو آپ یہ کہدرہ سے بچوں کی اصلاح کے اس بے ضرراور غیر متشدہ طریقے کے دوطرح کے فوائد ہیں۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں ایک تبدیلی دونما ہو کئی ہے کہ کا گرزیادہ سے زیادہ لوگ یہ بے ضررطریقہ استعال کرنے لگیں تو ہمارے کم سے کم بچے تاراض اور جرم کی طرف داغب ہوں گے۔ پھر اگرہم میطریقہ اپنے گھروں میں استعال کریں تو پھر ہمارے بچوں کا روبیا ور طرز عمل اصلاح کی جانب گامزن ہوجائے گا۔ ڈائٹ ڈپٹ اور سرزنش اس لیے مفید اور کارگر قابت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے بچوں کو یہا حساس دلایا جاتا ہے کہ انہوں نے غلط اور ہرارویہ اور طرز عمل اپنایا ہے۔ ''فوری اہداف کا تعین'' ''فوری تعریف وستائش کا استعال' اور ''فوری ڈائٹ ڈپٹ اور سرزنش' کے نفاذ کے ذریعے بچوں میں یہا حساس بیدا استعال' اور ''فوری ڈائٹ ڈپٹ اور سرزنش' کے نفاذ کے ذریعے بچوں میں یہا حساس بیدا کردیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دو یہا اور طرز عمل کی اصلاح کرلیں۔''

نوجوان باپ کہنے لگا''اب مجھے سمجھ آنے گی ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال، گہداشت اور اصلاح بربنی بیتنوں طریقے، میرے اپنے گھر میں بھی مفید اور کارگر ثابت ہوں گے۔

بوڑھے باپ نے جواب دیا: ''یقینا، تمہارا خیال درست ہے! اب تمہیں صرف وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جوتمہارے خیال کے مطابق مغیداور کارگر ہے۔ بیتمہارے لیے ایک مشکل کام ہوگا کہتم اپنے رویے میں تبدیلی لاؤ، پرانی عادات تبدیل کرلو، کین بیہ سب بچھتمہارے لیے مفید ہوگا۔''

کامیاب باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا: ''اور یہ بھی یا در کھو کہ اپنے بچوں کوان کے غلط رویوں کا احساس دلانے کے لیے تہاری طرف سے اپنائے گئے یہ تنوں طریقے، باپ کی طرف سے اپنے بچوں کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کے مین میں محصن ایک جھوٹی می اکائی ہے۔ بہر حال، آگرتم ایک اچھے باپ کے مانندرویہ اور طرزعمل اپناؤ کے اور خواہ تم ان کے ساتھ محصن ایک منٹ ہی صرف کروہ تہ ہیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید برآں آگرتم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے سدھر جائیں تو پھر بیآ فاقی قانون یاد رکھو!''

نوجوان باپ نے استفسار کیا: "میقانون کیا ہے؟"

بوڑھے باپ نے جواب دیا: ''میں کوشش کرتا ہوں کدایے بچوں کے ساتھ وہی روبیا ورطرز عمل اپناؤں جس کی میں اپنے ساتھ ان کی طرف سے توقع کرتا ہوں۔''

ملاقاتی کہنے لگا: 'میرا خیال ہے کہ اب مجھے معلوم ہوگیا ہے کہ فوری ڈانٹ ڈ بیٹ اور سرزنش کیوں اس قدر مفیداور کارگر ہے۔ بیاس سنہری اصول کے مانند ہے کہ:

"دوسرول کے سراتھ وہی روبیاور طرز عمل اپناؤ،

جس كى تم اينے ليے دوسرول سے تو قع رکھتے ہو۔"

نوجوان شخص نے اپنی بات جاری رکھی: 'نہم سب خطاکے پتلے ہیں۔ میراخیال کے ہم سب خطاکے پتلے ہیں۔ میراخیال کے ہم سب چاہتے ہیں کہ جو خص واقعی ہم سے تجی محبت کرتا ہے، ہمیں بتائے کہ آپ کا یہ رویداور طرز ممل غلط ہے، کیکن آپ کی ذات اور شخصیت اہم اور قابل قدر ہے۔'

ورث منث فادر

باب:14

#### كاميابباپ

نوجوان مخص نے اپناسر ملا یا اور کہنے لگا: ' جھے نہیں معلوم .....کہ میں ایسا کرسکوں گا۔ یہ میر ہے لیے بہت مشکل ہے کہ جن بچوں سے میں محبت کرتا ہوں، میں ان پر ہاتھ اٹھا وَں اور پھرانہیں کہوں' مجھے تم سے پیار ہے۔''

بوڑھاباپ ہنسااور کہنے لگا: 'میں نے بیبیں کہا کہ بیاس قدر آسان تھا!''اس نے ایک کے بیاس کی بیاس کے بیاس فدر آسان تھا!''اس نے اور کے لیے وہ وقت یاد کیا جب اس نے پہلی مرتبہ''فوری ڈانٹ ڈپٹ اور مرزنش''کااستعال کیا۔وہ اس وقت آ ہے ہے باہر ہور ہاتھا۔

بوڑھے باپ نے اپنی گزشتہ یا دیں کریدتے ہوئے کہا: ''میری بیوی اچا تک فوت ہوگئ تھی۔ والدین کی حیثیت سے صرف میں ہی گھر میں وجود تھا۔ پانچ بچوں میں سے دو نیچ جھوٹے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان کا رویہ میر اساتھ بھی بہت برا تھا اور وہ خود اپنی ذات کو بھی اچھا نہیں سجھتے تھے۔ جھے بچھ بچھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کی کسی طرح اصلاح کروں۔''

ملاقاتی کہنےلگا: ''پھرآپ نے کیاطریقداختیارکیا؟'' کامیاب باپ نے جواب دیا تواس کے چبرے پرمسکراہٹ تھی' میں نے متباول طریقے تلاش کیے!'' توجوان مخص کہنےلگا: ''وہ کون سے طریقے تھے؟'' ال دوران، ملاقاتی ایک ایباشورس کربہت جیران ہوا جیسے قریب ہی ہوائی جہاز ارر مہوست میں اور کہنے نگا: "ابا جان! کیا میں ارر مہا ہوں اور کہنے نگا: "ابا جان! کیا میں ایک منٹ کے لیے دخل اندازی کرسکتا ہوں؟"

برژ ها باپراضی ہوگیا۔اس نے فورانی بچکودہ کھلونا ہوائی جہاز واپس کر دیا جو اندرآ سکیا تھا۔

لڑکا'' شکریہ'' کہتا ہوا کمرے سے رخصت ہوگیا۔ پھر باپ، اپنے ملاقاتی کی طرف مڑا اور کہنے لگا،''تہہیں علم ہے میں اور تم، بہت حد تک اس کھلوتا جہاز کے مانند بیں۔''

ملاقاتی نے پو چھا:" کیسے؟"

بوڑھا باپ کہنے لگا: ''ہم اپ بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے مثالی نمونے ہیں۔ وہ ہماری با تنمی سننے سے زیادہ ہماری حرکات دیکھتے ہیں۔ جب ہم ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش کے دوران ناراض ہوتے ہیں یا غصے ہیں ہوتے ہیں یا جو بھی ہماری کیفیت ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے کہ ای طریقے کے ذریعے ایک شخص اپنی کیفیات کا ظہار کرسکتا ہے۔''

نوجوان باب کہنے لگا: 'واہندا بہت می وجوہات ایسی ہیں کہ جن کے باعث فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش جیسی سادہ چیز اس قدر مفیداور کارگر ہے۔ بیچے ،اپنے رویوں کے علاوہ بھی دیگر بہت می چیز یں سیکھ سکتے ہیں۔ وہ اپنے رویا یا اور اپنی ذات اور شخصیت کے متعلق بھی سیکتے ہیں۔ وہ اپنے رویا یا اور اپنی ذات اور شخصیت کے متعلق بھی سیکھ سکتے ہیں۔''

بوڑھے باپ نے کہا:''تم بھی توسیکے رہے ہو!'' بوڑھاباپ خوش تھا کہ بینو جوان شخص اس سے ملاقات کے لیے آیا۔



ورت منث فادر

104

باب:15

### ''نیا''کامیاب باپ

شام ہونے میں ابھی پچھ دریقی کہ نو جوان باپ اینے گھر پہنچا۔اس کی بیوی نے نہایت اشتیاق سے یو چھا:''میری جان! تہہیں کیا پچھ معلوم ہوا؟''

نوجوان باب مسكرايا اور كہنے لگا: "تتهيں يقين نہيں آئے گا، كم از كم پہلے تو مجھے بھى يقين نہيں آ يا تھا۔ انہوں نے مجھے بتايا كہ پہلے ہے مجھے كيا پجھ معلوم ہے ليكن انہوں نے والدين كي طرف ہے اپنے بچوں كى دكھے بھالى ، تلہداشت اور اصلاح پر بنى معلومات، علم اور آ مجى كو تين سادہ طريقوں ميں تقسيم كر ديا جن كے ذريعے بچوں كو بيا حياس دلايا جاسكتا ہے كہ انہوں نے غلط رويہ اپنايا ہے جس كى اصلاح ہونى چاہيے۔ بيتمام طريقے نہايت ہى مفيداور كارگر ہيں۔"

خاتون مسكرانے كى اوركہا: ' بجھے يقين ہے كہ جب بير طريقے اپن ذات اور شخصيت كومد نظر ركھ كراستعال كروں گي توبيہ مفيداور كارگروثابت ہوں گے۔ليكن اگرہم نے ان طريقوں كے ذريعے اپنے بچوں كے رويوں ميں اصلاح رونما كرنى ہے تو پھر مزيد معلومات اور علم حاصل كرنا ہوگا۔''

انہوں نے اپنے لیے کافی تیار کی اور تمام رات اس موضوع پر آپس میں بات

بوڑھے باپ نے کہا:''تم بتاؤتم کون سے طریقے اختیار کرتے؟'' نوجوان باپ کہنے لگا''یا تو میں حالات کو جون کا توں رہنے دیتا یا حالات میں تبدیلی لانے کے لیے کوئی اپناطریقہ اختیار کرتا۔''

بوڑھے باپ نے کہا: ''تم یہ کیے کہہ سکتے ہو کہ اگرتم پہلے دوطریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ استعال کرو گے تو تم اپنی بیوی اور بچوں کی اصلاح کر سکو گے؟''
نوجوان مخص ہننے لگا: ''نہیں ،الی بھی کوئی بات نہیں ہے!''
بوڑھا باپ کہنے لگا: ''تو پھرتم کیا کرو گے؟''

نوجوان مخص کی کمحول تک سوچتار ہا۔ پھروہ کہنے لگا:"میرا خیال ہے کہ مجھے یہ طریقتہ آزمانا جا ہیے گئ

کامیاب باپ آ گے کو جھکا اور بلنداور کراری آ واز میں بولا: ''کیا؟''
نو جوان باپ نے قبققہ لگایا۔ 'میراخیال ہے کہ میں قدرے بزول تھا، کیا تھیک
ہے؟''

کامیاب باپ نے جواب دیا''خود پر سے ہرتم کا دباؤ اور پر بیٹانی دورکر دو جھن ہرکام'' درست''کرنے کی کوشش نہ کرو علطیوں کے متعلق فکر مند نہ ہو،غلطیاں تو انسان سے ہوتی دہتی ہے۔ اہم بات بیہ کہتم وہ کام کروجس کے متعلق تمہیں علم ہے!''نو جوان باپ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بوڑھے تھی کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اس کا شکر بیادا کیا اور وعدہ کیا کہ جو بھی صورت حال ہوگی ، وہ اسے بتادےگا۔



ورت منث فادر

106

2- اس نے اپنے بچوں کے لیے ' فوری تعربیف ستائش' کا لمریقہ استعال کیا۔

3- اس نے اپنے بچوں کے لیے 'فوری ڈانٹ ڈپٹ اورسرزنش' کا ملریقداستعال کیا۔

اس نے اپنے بچوں کو بیار کیا ، انہیں گلے لگایا ، ان کے ساتھ ہر بات بچی تھی کی ،

اپنے جذبات واحساسات کا واضح طور پر اظہار کیا ، اور اپنی غلطیوں کا خود ی 

غراق اڑ ایا اور سب سے اہم بات اس نے یہ کی کہ اس نے اپنے بچوں کو بھی سیہ

اقد امات اپنانے کی ترغیب دی۔ پھر اس نے ان تمام اقد امات اور طریقوں کا

ایک خلاصہ تیار کیا اور اپنے ہر بچے کو اس کی ایک ایک نقل تیار کر کے دی تا کہ

انہیں پہطریقے از برہوجا کیں۔

چیت کرتے رہے، نوجوان باپ سوچ رہا تھا یہ تمام طریقے اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ بہرعال، دونوں میاں بیوی اپنے متعلق بھی گفتگو کرتے رہے۔

لیکن اہمی ان کے ذہن میں میہ بات واضح نہمی کدان طریقوں کا آغاز کیے

جائے۔

ال کہنے گی: 'اس تمام تجویز کے متعلق مجھے ایک برنا مسئلہ نظر آرہا ہے۔ باب یا مال کو ایک برنا مسئلہ نظر آرہا ہے۔ باب یا مال کوا ہے ہیں کے ساتھ ایک منٹ سے زیادہ دفت صرف کرنا جا ہے۔''

باپ نے اپنی بیوی کی اس بات ہے اتفاق کیا: '' بہی بچھاس کامیاب باپ نے بہت ہے۔ اتفاق کیا: '' بہی بچھاس کامیاب باپ نے بجھ سے کہا تھا اس منہ میں ہم جو بھی طریقہ مناسب اور اہم سمجھیں، وہ طریقہ ہمیں اپنا نا چا جا ہے اور میں بہی بچھا ہے بچوں کے ساتھ کرنا چا ہتا ہوں۔''

مال نے ایک کے کے لیے سوجیا اور کہنے گی: ''اس صورت جی جھے منظور ہے۔'' پھراس نے اپنے خاوند کی طرف دیکھا اور کہنے گی: اور اس طریقے کے ذریعے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ وقت ہوگا۔

اگلی جی بنوجوان باپ نے وہ تمام طریقے آ زمانے کا آغاز کیا جواس نے سکھے سے ۔ شروع شروع میں بیسب کھاس قدر آسان ہیں تھا۔ وہ بہت پریشان ہوگیا تھا اور اس کے شروع میں اپنے باپ کے رویے کو بجو نہیں پائے سے لیکن اپنی بیوی کی مدداور تعاون کے ذریعے وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کا میاب ہوگیا۔

وہ کامیاب باپ محض اس وجہ کے باعث نہیں ثابت ہوا کہ اس نے پہلے ہی کچھ سیکھ لیا تھا بلکہ وہ کامیاب باپ اس لیے ثابت ہوا کہ اس نے مندرجہ ذیل اقد امات اپنائے:

-1

بمی فراجم کردی تعیں۔

جن لوگوں کے پاس ان طریقوں کی نقلیں موجود تھیں، وہ انہیں بار بار پڑھتے رہے تھے تاکہ بیطریقے انہیں بہتر طور پرمعلوم ہوجا کیں اور وہ ان کا زیادہ سے زیادہ بہتر اور مفیداستعال کرسکیں۔

اس باپ کومعلوم تھا کہ سی چیز کے ملی استعمال کے لیے لازمی ہے کہ اس چیز کو بار بارد ہرایا اور یا دکیا جائے۔

پھرجلد ہی اس باپ کے اڑوں پڑوں میں کئی باپ'' کا میاب باپ'' بن گئے۔ بعض افراد نے بیتمام طریقے اپنے بڑے بیٹوں کودیئے تا کہ دہ انہیں یاد کرسکیں۔

اور پھران بیٹوں نے بھی دوسرے افراد کو بیمعلومات مہیا کریں۔

پھریہ علاقہ، ایک ایسے علاقے کا روپ دھار گیا جہاں سب لوگ لطف آمیز انداز میں رور ہے تھے۔

ایک شام، جب بیه 'کامیاب باپ 'ایخ گھر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اس وفت خود کو نہایت خوش قسمت تصور کرر ہاتھا۔

اس نے خود کو بیتخفہ دیا کہ اس نے بہت کم وقت میں بہترین نتائج حاصل کر لئے سے۔اب اس کے پاس بہت وقت تھا کہ وہ سوج بچار کرے اورا بینے کھرانے کومطلوبہ مدو اور معاونت فراہم کرے۔

اب اس کے پاس تلاش کرنے کے لیے بہت وقت تھا تا کہ وہ صحت مند اور تن رست رہے۔

اے اب دوسرے بابوں کے مانند جذباتی اور طبعی امراض بھی لائق نہ تھے۔ اب اے معلوم تھا کہ چونکہ اب اس کی زندگی میں پریشانی اور بے چینی بہت کم ہے، وہ اب زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے۔ باب 16

# آب اورآب کے بچوں کے لیے تخفہ

کئی سال بعدیہ باپ جو بھی نوجوان تھا، اپنے مامنی کے ان کھات کی طرف نظر دوڑار ہاتھا جب اس نے بہلی بار''فوری تعریف وستائش'' کے اصول کے متعلق سنا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس نے وہ سب بھی تحریکر لیا تھا جواس نے '' پہلے'' کامیاب باپ سے سیکھا تھا۔

اس نے بیتمام معلومات ایک کابی میں درج کررکی تعین اور اس کی نقلیں ان افراد کودی تعین اور اس کی نقلیں ان افراد کودی تعین جواس سے طلب کرتے ہے۔

اسے اپناوہ دوست یاد آیا جس نے اسے پہلی دفعہ اس کامیاب باپ کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے اسے بھی ان تمام طریقوں کی بھیجا تھا۔ اس نے اپنے اس دوست سے بید می کہددیا تھا کہ آیا اسے بھی ان تمام طریقوں کی نقل جا ہے یانہیں۔

پھراس دوست نے اسے فون کیا اور کہنے لگا '' عمی تمہاراشکریہ اوانہیں کرسکتا۔''
اب عمی بذات خود کامیاب باپ بننے کے لیے تین اہم طریقے استعال کر رہا ہوں ، اوراب
میرے کھرانے میں انقلاب آفرین تبدیلی آپھی ہے!''

مین بہت خوش تھا کہ دوسرے باپ بھی "کامیاب باپ" بننے کے لیے ریہ طریقے استعال کررہے ہیں اور اسے ریہ بھی خوشی تھی کہ اس نے ریمعلومات دوسرے افراد کو

ورن منث فادر

110

إب:17

### دوسروں کے لیے تحفہ

اچا نک اس شخص کے کانوں میں اپنی بیوی کی آواز سنائی دی: "میری جان ہمہیں پریشان کرنے کی معافی جاہتی ہوں۔ لیکن فون پر ایک نوجوان خاتون موجود ہے۔ وہ مارے پاس آ کرا پنے بچوں کی پرورش کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ "

ینو جوان ماں ،جس نے اپنے خاوند کودیکھا تھا کہ اس نے کس طرح اپنے بچوں کے رویوں میں اصلاح کی اور انہیں احساس دلایا کہ ان کا غلط رویہ ان کے لیے اور دوسروں کے لیے پریشان کن ثابت ہوسکتا ہے ،جس کے باعث ان کے گھر انے کے حالات بہتر ہوگئے ، اس نے بھی بہی طریقے استعال کرنے شروع کر دیے تھے۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا: ''اگرتم پند کروتو اس موضوع پر تفتگو کے حوالے سے تہارے ساتھ شامل ہوکر مجھے خوشی ہوگی۔''

شوہر نے جواب دیا: ''میری جان، کیاتم میرے ساتھ شامل ہوگی۔ بیتو بہت المجھی بات ہوگی۔ میری جان کہ کھے ایک مال اور المجھی بات ہوگی۔ مکن ہے کہ ہم اسے بتاسکیں کہ ہم نے وہ پچھ سیکھا ہے کہ کیسے ایک مال اور باپ اس نظام کومختلف طریقے کے ذریعے استعال کرتے ہیں تا کہ انہیں یکسال نتائج حاصل ہو سکیں۔

اور اسے بیمجی معلوم تھا کہ جن دیگر افراد نے اپنے گھر انوں میں بیطریقے استعمال سے، وہ بھی ای طرح کے فوائد سے مستفید ہور ہے ہیں۔

اس کے دونوں بچے میرسیکھ چکے تھے کہ اپنی ذات اور شخصیت سے کیسے محبت کی جاتی ہواتی ہے۔ اور دوسروں کے ساتھ ایک شائستہ اور مہذب روبیہ اور طرز ممل کیسے اپنایا جاسکتا ہے۔

ال گھرانے کو وہ اکثر مسائل پیش نہیں آ رہے ہتے جن میں دوسرے گھرانے گرفتار ہتے کی اور پریشانی سے محفوظ رہنے کے لیے بہت کرفتار ہتے کی اور پریشانی سے محفوظ رہنے کے لیے بہت محنت ومشقت سے کام لیا تھا، انہیں ایسی خوشی نصیب ہوئی تھی جو کسی کسی کونصیب ہوتی ہے اورانہیں معلوم تھا گدا یک پرمسرت گھرانے کا اطمینان کیا ہوتا ہے۔

پھر دیے نیا کامیاب باپ اپنی پہند بیرہ کرس سے اٹھا اور اپنے گھر میں ادھرادھر پھرنے لگا۔ دہ اسی دفت کہری سوچوں میں مم تھا۔

ایک باپ اور ایک انسان کی حیثیت سے وہ بہت خوشی محسوس کررہاتھا۔اس نے اپنے گھرانے کی دیکھ بھال اور نگہداشت پرجنی جوروبہ اور طرز عمل اپنایا تھا اس کے باعث اسے بہت سے فوا کد حاصل ہوئے تھے۔اپنے گھرانے کے ہرفرد کے لیے اس کے دل میں محبت و پیار کے جذبات پیدا ہوگئے تھے۔

اے اب معلوم ہوگیا تھا کہ وہ اس لیے ایک موٹر اور کامیاب باپ بن گیا تھا کیونکہ اس کے بچوں نے بیار کیے کیا جاتا کیونکہ اس کے بچوں نے بیسکے لیا تھا کہ اپن شخصیت اور ذات سے محبت و بیار کیے کیا جاتا ہے۔

اورشایدسب سے اہم فائدہ اسے بیرحاصل ہوا تھا کہ اب اسے اپنی شخصیت بھی لطف آمیز معلوم ہور ہی تھی۔

نو کامیاب باپ بہت خوش تھا۔ اے معلوم تھا کہ اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو پرورش میں زیادہ سے زیادہ دولیس لے رہے ہیں۔ ان میں سے پچھاس قدرمشاق سے کہ جس طرح وہ یہ کیصے کا شوقین تھا کہ وہ اپنے بچوں کی بہتر اور شاندار پرورش کیے کرسکتا ہے۔ اس طرح وہ یہ کیصے کا شوقین تھا کہ وہ اپنے بچوں کی بہتر اور شاندار پرورش کیے کرسکتا ہے۔ وہ ایک اس باپ کے گھرانے کے تمام افراد بہت ہی مستعد اور خوش تھے۔ وہ ایک دوسرے کی رفاقت سے لطف اندوز ہور ہے تھے۔ جولوگ انہیں جانتے تھے، انہوں نے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے گھرانے میں خوشی اور مسرت کی فضا پیدا کر دی۔ اپنچ اس حیثیت کے باعث یہ باپ خود کو بہت خوش محسوس کر رہاتھا۔ اس حیثیت کے باعث یہ باپ خود کو بہت خوش محسوس کر رہاتھا۔